ہر کی کے لئے اس کا ندہب مقدر ہوتا ہے۔ تلاش فق کے سفر کی ایک عمدہ داستان

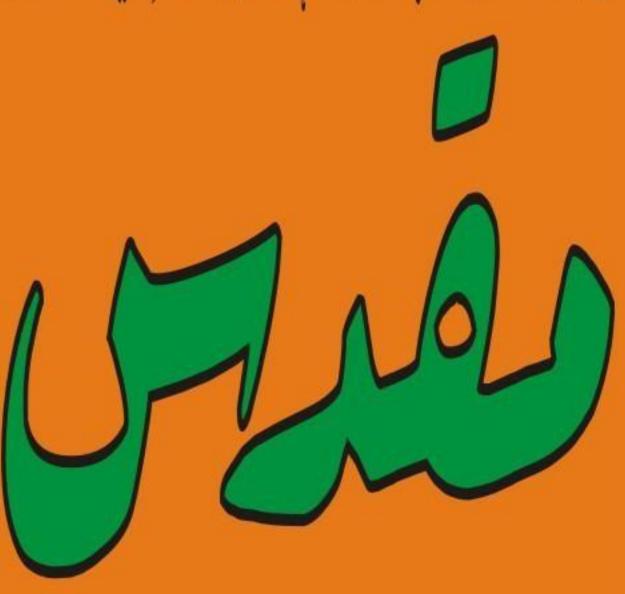



vww.paksociety.con

ستعانبها الماثم المماثم عرا

قار کین کرام!! ہاشم ندیم کے ناول "عبداللہ" کی سنڈ مے میگزین میں اشاعت وحد درجہ مقبولیت کے بعد ،ہم نے آپ سے وعد ہ کیا کہ اب بیسلسلہ

موقو ف نہیں ہوگا ،اس همن میں متعدد سے ناولز کے اسکر پٹس زیرغور بھی رہے،لیکن حتی فیصلے ہے بل ہاشم ندیم ہی کا ایک نیاناول'' مقدس' موصول ہوا، جو

اسینے پہترین پلاٹ، اہم موضوع اور کرداروں کی بُنت کے اعتبارے بروقت اشاعت کا متقاضی تھا۔ سو، حاضر خدمت ہے، ایک یک سرمنفرد و

اچھوتے، لیکن وقت کے اہم ترین موضوع پر جنی پُر فکروپُر اثر ناول کی پہلی قسط ہم نے آپ سے کیاوعدو، آج پورا کیا۔امید ہے، اب سب گلے شکوے دور

(انجارج، جنگ، سنڈے میکزین)

مت بجو ليركا فيز، ناول تكارس براوراست رابط كه ليرجى ايك آئي وى چيش خدمت بـ

اور کھے مے زاو ئیوں، نئی جہتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔

ہو گئے ہوں گے۔ آپ کو ہمارایہ" سر پرائز'' کیسالگا، اپنی قیمتی آراء ہے بدذر اید خطوط اور ای میلز (سنڈے میگزین کے پیتے اور آئی ڈی پر ) آگاہ کرنا ہرگز

novelmuqaddas@janggroup.com.pk

ہاشم ندیم نوجوان نسل کے پہندیدہ ،ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی ادبی خدمات پر،حال ہی میں حکومت پاکستان نے تمغیر حسن کارکردگی

دینے کا بھی اعلان کیا۔" مقدس"ان کا یا نجوال ناول ہے، جوجلدہی "The Scared" کے نام ے انگریزی ترجے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔

مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھین کا وتمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پرزیائی وکامیابی حاصل کر بچکے۔ زیر نظر ناول''مقدس' امریکا کے شہر،

نیویارک اور نائن الیون کے سانے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقیناً عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک مثبت تبدیلی،جد ت وندرت کا سبب

کہتے ہیں شہنشاہ روم نیروکو جب سزائے موت دی جاری تھی تو اس وقت اس نے حسرت زوہ انداز میں تمام مجمعے کود کیھتے ہوئے صرف تین لفظ کیے

تھے۔ "Qualis arlifex perco" (افسوں دنیائے جھے جیسانایا بصفت کھودیا) کچھاس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہارای اٹالین لڑ کے نے بھی کیا تھا،

جے کچے در پہلے اس کے ساتھی اس کی ہیوی بائیک سمیت ٹوٹی کچوٹی حالت میں ایک نیگروکی ٹیکسی میں ڈال کرلے گئے تھے۔ہم سب اے وقت نیویارک

شہر کے علاقے ، بین ہینن میں قائم دیوقامت کمرشل عمارتوں کے عقب میں موجود ایک سنسان اورا ندجیری گلی میں موجود تھے۔موسم سرد تضااور دورکسی

گھڑیال نے ابھی کچھ دیر پہلے رات کے دو بچنے کا اعلان کیا تھا۔ تیز بارش نے ہم بھی کوشرابور کر رکھا تھا اور سنسناتی ہوا کی وجہ ہے سب نے اپنی اپنی جیکٹ

اور كوث ك كالركفر ب كرر كم سخ بيم سب يبال اس سنسان ي كل بين ايك كميل كميك ك لي جمع موئ سخه، جس كا نام تفا The Last"

"Surviver (آخری فاتح) پہلے پیکیل ہم تیرہویں گلی میں اپنے رہائشی ایار منتش کے پیچیے والی گلی میں کھیلا کرتے تھے،لیکن پھر بہب ہمارے جماری اور

طاقت ورموٹرسا بیکٹر کے پہنے ہوئے سائیلنسروں کے بے جنگم شور نے علاقے کے مکینوں کو آ دھی آ دھی رات تک جا گئے پرمجبور کردیا ، تو آخر کار ہماری

شکایت ہوگئی۔ نیتجاً "NYPD" والوں نے ہمارے سر پرستوں سے بھاری منانتیں طلب کر کے ہمیں گھر جانے کی اجازت دی اوراس دن کے بعد سے

ہمیں مجبوراً مین ہمیٹن کی بیدوریان گلیاں چھانٹا پڑری تھیں۔ تجارتی علاقا ہونے کے باعث یمہاں سرشام ہی ویرانی چھاجاتی تھی ،لہذا یہاں ہماری رات بحر

کی ہلز بازی کورو کئے بااس کی شکایت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں ،البت رات دیر سے گھر لوشتے وقت ،علاقے کے کالے لٹیروں کے ہاتھوں لٹنے کا خطرہ

ہمیشہ موجو در ہتا تھا۔اس لیے ہم عمو ما حیار یا بچ کی ٹولیوں میں سفر کرتے۔اپنے نام کی طرح ہمارا پیکھیال بھی بہت عجیب وغریب اور جان لیوا تھا۔ہمیں سے

تھیل کھیلنے کے لیے سی ایس تنگ گلی کی ضرورت ہوتی تھی، جہاں ہے بہ یک وقت صرف دوبائیکس ایک ساتھ گزر سکیں ، تنگ گلی کے اس آخری سرے کو، جو

باہر کھلی سڑک پر کھلٹا تھا ، ایک آ ہنی دروازے یا پھرای قتم کی کسی مضبوط رکاوٹ کے ذریعے آ دھا بند کردیا جاتا تھا۔ اس طرح گلی کے سرے سے صرف ایک

ی بائیک کے گزرنے کی جگہ باتی رہ جاتی تھی کھیل بیضا کہ دوموٹر سائیل سوارا پی ہیوی بائیکس کی تمام تر رفتار کے ساتھ ، کولی کی سی تیزی سے گلی کے تنگ

کونے سے پہلے باہر نکلنے کے لیے رایس نگاتے تھے، ایک سوستر یا ایک سوائتی کلومیٹر فی تھنے کی رفتار ہے، جب یہ جاں بازگلی کے سرے کی طرف سفر

کرتے ،توان میں ہے کوئی ایک ہی گلی ہے سلامت نگل یا تا تھا، جب کہ متوازن چلنے والاحریف دیواریا آ ہنی دروازے سے نگرانے کے بعد سید ھااسپتال

پینچآاور پھرہفتوں،اس گریٹر نیو یارک اسپتال کا بل مجرا کرتا، جو ہمارے اس" میدان جنگ'' سے قریب تر تھا۔ رات گیارو بجے ہے اب تک اٹالین رومیو

ا بنی بڈی پہلی تڑوانے والا تیسرا گھائل تھااوراب آخری فاتح میں دوڑ کی باری میری تھی۔میرے مقابل حبثی لڑکا ثم تھا، جومیرے انتظار میں اپنی بائیک پر

بیشا اے رایس دے کر گول دائرے میں ایک ٹائز بر محمائے جار ہاتھا۔ اس نے پیش کیا جانے والا ہیلمٹ اٹھا کر دور پھینک ویا۔ مطلب بد کداب مجھے بھی

ہنا کسی حفاظتی خول کے، پیمقابلہ لڑنا تھا۔ آس پاس کھڑے وونوں طرف کے حمایتیوں کا شوراور نعرے تیز ہوتے جارہے تھے۔ میں نے جیکٹ کی زے تھینج

کر بند کردی۔ بارش کی وجہ ہے موٹر سائنکل کی تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی کے باوجود چندفٹ آ سے کا منظر بھی دھندلایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بائنگ کی چین اور

میں آیان احمد، امریکن نژاد پاکشانی، جواپنے بڑے بھائی بسام کےساتھ پانچ سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ امریکا نتقل ہونے کے بعد

گزشتہ ہیں برس میں بہ شکل ہیں دن کے لیے بھی اپنے ملک واپس نہیں گیا تھا۔ ہاں چارسال پہلے جب می اورڈیڈی کا ہائی وے پر کار کے حادثے میں

ایک ساتھ انقال ہوا، تو میں اور بسام ان کی وصیت بوری کرنے کے لیے، ان کے جسد خاکی ضرور پاکستان لے گئے تھے، بسام مجھ سے عمر میں بول تو ایک

سال برا اتھا، کیکن زیادہ تروہ ہی میرے رعب میں رہتا تھا یا مجھ ہے ڈانٹ کھا تار ہتا می اورڈیڈ کے پچیڑنے کے بعد نیویارک میں صرف عارفین ماموں ہی

ایک ہمارے بچے تھے، جوگراؤنڈ زیرو کے علاقے میں تنہار ہے تھے، مامول، امی کےسب سے بڑے بھائی تھے اور ہم دو بھائیوں سے بہت پیار کرتے

تھے،لیکن دنیا کے اس تیز ترین شہر کی برق رفتارزندگی کو نبھاتے ،ہمیں ان ہے بھی ملے، ہفتوں گزر جایا کرتے۔ میں اور بسام شہر کی مرکزی یو نیورشی ہے

ماسٹرز کررہے تھے۔ بسام شام کوایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا اور میں آ وارہ گردی۔ چی توبیہ ہے کہ ہم دونوں کے سارے خریجے اور اللّے تللّو ل سمیت تقریباً

تمام خرچ بھی بسام ہی اٹھا تا تھا۔ محنت کر نا بچپن ہی ہے میری سرشت میں شامل نہیں تھا اور ان گوروں کی اٹٹی سیدھی با تیس تو میں بالکل بھی بر داشت نہیں

كرسكنا تهاراى ليے بچين سے لے كراب تك بسام كى آ دھى زندگى ميرے جھڑے نيناتے بى گزرى۔ بسام ميرااورا بناخر چدا تھانے كے ليے رات دن

محنت کرتا، لیکن مجھے اس کے دیے بھیے ہمیشہ کم ہی لگتے تھے، تو مجبوراً مجھے ایک اٹی سیدھی شرطیس نگانی اور کھیل کھیلنا پڑتے کہ جن سے بیل کھوں میں ہفتوں کا

حيئرورست كرتے ہوئے بسام كوايك جانب بٹنے كااشاره كياا ورخود جاكر بائلك كى سيٹ سنجال لى۔

میں نے پائیک کا کلج دیا کرالودا می نظروں سے بسام کی جانب دیکھا۔ بسام نے آخری مرتبہالتجا کی'' اُٹو یارر ہنے دو..... یہ بڑا خطرناک کھیل ہے۔ میں اگلے ہفتے اوور ٹائم لگا کرتمہیں کچھڈ الرمزید دے دوں گا۔''میں نے مسکرا کراپنے بجو لے بھٹا کومنہ چڑایا،اے بھلا کیا پتا کہا پٹی'' محنت کی کمائی'' کامز ہ ی کچھاور ہوتا ہے۔ میں نے بسام کومشورہ دیا۔''تم سے نہیں دیکھا جار ہاتو آئکھیں بند کرلو۔ آیان اپنی شرط سے بھی پیچھے نہیں جما۔اور بائیک کو گیئر میں ڈالےرکھا۔ میں جینڈی بلانے والے لڑے کے اشارے کے انتظار میں بائیک کوزورزورے ایکسی لیٹروے رہاتھا۔ اس وقت ہم سب نسبتاً ایک تحلی گلی میں موجود تھے اور ٹھیک ہمارے سامنے دوسوگز کے فاصلے پر وہ تنگ گلی شروع ہوتی تھی، جس کے اختیام پرلوہ کی حیادریں لگا کراہے نصف بند کر دیا گیا تھا۔ جوئیگروز پیمقا بلےمنعقد کرواتے تھے، وہ اپنے پرانے کشارا بیڈ فورڈ ٹرک میں پیتمام سامان کے کرآتے تھے اور علاقہ کالغین اور باقی تمام انظامات انبی کے ذمے تھے۔ ہرشرط لگانے والے کومیں ڈالر کی فیس ان کے پاس پیشکی بحرنا ہوتی تھی۔ ستم بیاکہ میں نے اپنی فیس بھی بسام کی جیب سے بحروائی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھےا پیے کا موں ہے منع کرتااورآ خری کمحے تک میری مدد ہےا نکارکرتار ہتا،لیکن میں جانیا تھا کہوہ مجھے بھی تنہانہیں چھوڑسکیا ،البذا آخری کمحوں میں ہمیشہ اے میرے سامنے ہتھیار ڈالتے ہی بنی۔ آج شام بھی ٹھیک ایسا ہی ہوااور جب میں بسام سے لڑنے کے بعد اس کے کام والی جگہ ہے روٹھ کرمین میٹن لوٹا تو گھنٹے پھر بعد ہی وہ بھی اس جگہ پنٹی چکا تھااور ناراض سا کھڑ انگرو کے باس میری فیس جمع کروار ہاتھا۔ نیکرویارٹی نے پچھ درمزید بارش تھمنے کا تنظار کیا لیکن اس کے رکنے کے آٹارنظر نہیں آ رہے تھے۔اب تو با قاعدہ گلی میں یانی جمع ہونے لگا تھااور گلی کے دونوں طرف بچھی لوہے کی جالیوں کے نیچے بنی نالیوں میں سے تیزیانی کے بہنے کی آواز آری تھی۔ آخر کار، فیصلہ ہوا کہ اب مزیدا تظار بے سود ہے، لبذا مقابلہ شروع کیا جائے۔ ہمارے سامنے کھڑے نو جوانوں کا ججوم تیزی ہے جھٹ گیا اور سب دیوار کے ساتھ دونوں جانب ہے فٹ یاتھ پر چڑھ گئے ۔ جینڈی دکھانے والالڑ کا چلایا" تین، دو، ایک ....." میری اور میرے حریف کی بائیکس یوں اچھل کر تیزی ہے آ گے کو دوڑیں، جیسے کسی توپ کے دھانے سے دوگولے نگلے ہوں۔اس کے پاس نے ماڈل کی سپر 180 بائیک تھی، جب کدمیری بائیک پچھ پرانی تھی اوراس کی دیکھ بھال میں اور بسام خود بی کیا کرتے تھے، دراصل ہم بی اپنی بائیک کے مکینک بھی تھے اور بسام تو اپنی اب تک کی پڑھی تمام مکینیکل انجینئر نگ اس بائیک کی رفتار اور کارکردگ بہتر کرنے پر صرف کر چکا تھا۔ چند کھوں ہی میں میری اورٹم کی بائیک سوکی رفتار کے ہندے کوچیونے لگی ایکن اس وقت میں اپنی بائیک کے ڈیجیٹل میٹر پر جگرگاتے اور تیزی ہے بڑھتے نمبرد کیلینے کا خطرومول نہیں لے سکتا تھا، کیوں کہ تنگ گلی میرے بالکل سامنےتھی۔ بہت سے اناڑی سوار تواس گلی کے آغاز ہی پردیوارے فکرا کرمقا بلے ہے باہر ہوجاتے تھے، کیوں کہ انتہائی تیزرفقاری کے ساتھ اس تک گلی میں سیدھے داخل ہونا بھی نبایت مہارت کا کام تھا، خاص طور پر اس وقت، جب آپ کی بائیگ ہے بالکل جڑی دوسری متوازی بائیک بھی ٹھیک ای رفتار ہے اڑی چلی آ رہی ہو یم ایسے مقابلوں کا پرانا اور شاطر کھلاڑی تفااوراس نے گلی میں واغلے سے قبل مجھے'' حجا کا'' دینے کے لیے اپنی بانیک کا اگلا پہید زراساموڑ کرتیزی ہے سیدھا کرلیا تھا، تا کدیش ڈرکراس ے چندائج چیچےرہ جاؤں الیکن میں جانتا تھا کہ ٹم ایک دوسکینڈے زیادہ اپنے ہائیک کے پہنے کوموڑ نے بیس رکھ یائے گا، کیوں کہ اس صورت میں وہ خود بھی دیوارے نگراسکتا تھا،لبذامیں نے بریک پردیاؤنہیں برحایااورا گلے ہی لیے ہم دونوں اس سرنگ ٹماگلی میں ایک ساتھ یوں داخل ہوئے کہ گلی کے فرش پرٹائزوں کی رگڑ سے فضامیں کئی چنگاریاں لیکیں ۔گلی اس فقد رنگ تھی کہ ہم دونوں کے خالف شائے تقریباً ویوار کو چھور ہے تھے۔اس مرحلے پرسوار کا سب

خرچہ نکال سکوں اور اس وقت بھی ہم سب اس اندھیری گلی میں ایک ایسی ہی شرط کی یاواش میں جمع تھے۔ یو نیورٹی میں ایک ہم جماعت نے جب مجھے

" لاست سروائيور" نامى اس كھيل كى شرط اورا سے جيتنے كى صورت ميں ملنے والى رقم كا بتايا تو ميں نے فوراً بال كردى تھى ۔

جانے کے بعد ہمارے چیجو ہے جی شاید اوگوں کونہ طبع ، گلی کا بند کونا ہماری طرف بڑھنے والے کسی میزاکل کی طرح لیے بہلی قرار ہا تا جارہا تھا، اچا تک ہیں بے خیالی ہیں ذراسا با کیں جانب جھکا اور دوسرے ہی لیے ہیں نے با کیں کا ندھے پرے اپنی لیدر جیکٹ کا ایک نکڑا و لوار کی رگڑ ہے چھل کر فضا ہی اڑتے و یکھا۔ ایک بلی ہی ہیں جھے اپنی با کیک کی پوری رفقا ہیں جھنے ہے کھول کی۔ اس کی با کیک کا اگل پہید میری با کیک ہے چیزا کے بڑھ چکا تھا اور ٹھیک کی وہ لو تھا، جبٹم نے اپنی با کیک کی پوری رفقا را کے جھنے ہے کھول کی۔ اس کی با کیک کا اگل پہید میری با کیک ہے چیزا کی جانب ہے تا تھا اور ٹھی کی با کیک کو گئی ہے باہر نگلے والے سرگگ نما رائے کی جانب و تھیا ہے رکھا ہے رکھا ہے وہ اس ہے باہر کی جانب ہے آئی نیک گوں ہے باہر نگلے والے ہی اس بھیلے کہ اس میں بھیلے کہ اس میں بھیلے کی سیٹ پرلٹالیا اور جس طرح باہر کی جانب ہے تو کہ گئی ہے جس اندرواخل کرتے ہیں، ٹھیک اس طرح گلی کے سیٹ پرلٹالیا اور جس طرح باہر کی ہوئی ہے بہر نیلی روشن کے سمندر میں بائیک ہو تھی اڑتی ہوئی ہے بہر نیلی روشن کے سمندر میں بائیک ہو تھی اڑتی ہوئی ہے بہر نیلی روشن کے سمندر میں بائیک ہو سنجال ندر کا میری بائیک تر بھی اڑتی ہوئی ہے بہا وہ کہ ہوئی اس کو کہ کہر کے بھی بائی کو سنجال ندر کا میری بائیک تر بھی اڑتی ہوئی ہے بہا وہ کہ ہوئی ان کی میرے ہوئی اگلے لیے میر اجم بھی اس فولا دی رکا وہ ہے متصادم تھا، لیکن میری بائیک تر بھی اڑتی ہوئی ہوئی بائیک وسنجال ندر کا میری خوشن تھی رہی کی کہرے ہوئا اٹن کو الادی رکا وہ ہے متصادم تھا، لیکن میری خوشن تھی رہی کہ میر اس کے بیوا زن

ے مشکل امتحان اپنی بائیک کوناک کی سیدھ میں سیدھار کھ کرآخری گنجائش کی حد تک تیزی ہے دوڑ انا ہوتا ہے۔ ذرای بھی لا پروائی ہم دونوں کوموت کے

مندیل لے جاسکتی تھی ، کیوں کدایک بھی سوار گرنے کی صورت میں ، دوسراخود بخو داس کی لپیٹ میں آجا تا اور دیوارے نکرا کریا موٹر سائیکلوں تلے روندے

ے پکڑ کر کھڑا کردیا۔ "Well Played" تم خوب تھیلائے، لیکن جانے ہو، تم آج جھے کیوں ہارے ہو؟ "میں نے سوالیہ انداز میں ٹم کی جانب دیکھا" کیوں کدمیری یا ٹیک کا ماڈل تم ہے تین سال پر پرانا ہے۔ " ٹم مسکرایا "شیس، یا ٹیک کا ماڈل اتنے معنی نہیں رکھتا۔ اصل چیز ہے، Killer Instinct (مارنے کی جبلت) جب تک تمہارے اندر مخالف کو قتم کردیئے کی یہ فطری جبلت پیدائییں ہوگی ، جب تک تم ادھورے ہی رہو گے۔ جس طرح

کھا ایسا ہی اصول ہے۔ میں نے پوری ریس کے دوران میمسوس کیا کہتم اپنے ساتھ ساتھ میری بچت کا بھی سوچ رہے ہواور یہی تنہاری بنیا دی خلطی تھی۔ جیتنے کے لیے دوسرے کو بچل دینے کا جذبہ سب سے ضروری ہوتا ہے۔اگلی بار جب میرے مقابلے پرآ ؤ،تو اس حیوانی جبلت کے بغیر ندآ نا۔شہنشاہ جب ا پنی تفریح کے لیے گلیڈ یٹرز کوا کھاڑے میں بھو کے شیروں کے سامنے اتارتے تھے، تو تب یہی فطری جبلت گلیڈ یٹرکو بچاتی تھی، ورنداس کی ادھ کچی لاش ہی میدان سے باہر جاتی تھی۔'' میں غور سے ٹم کی بات من رہا تھا۔شایدوہ ٹھیک ہی کہدر ہاتھا۔'' مارو..... یامر جاؤ۔'' کا اصول ہی ہمیں فتح کے قریب رکھتا ہے۔میری بائیک مڑی تڑی ہی ایک جانب پڑی تھی اور اس کے ریڈی ایٹر کی گرم بھاپ فضا میں تحلیل ہوری تھی۔ بسام جب مجھ سمیت بھی تھی بائیک کو ا یک ٹیکسی میں ڈال کرایار ٹمنٹ کی عمارت تک پہنچا ہو صح کے پاٹھے بچنے والے تتھاور ہارش تھم چکی تھی۔ ا گلے تین دن بسام نے میرے جسم کی سینکائی اور مجھے ڈانٹنے میں گزارے،میری وجہےاس کی کلاسز اور شام کے اوور ٹائم کا بھی بہت حرج ہور ہاتھا، لبذا چو تنے دن میں نے اے زبروی پورٹیورٹی بجحوادیا،کیکن خود یو نیورٹی واپسی میں مجھے دو ہفتے لگ گئے ۔میری بائیک ابھی تک زیر مرمت بھی ،لبذا مجھے یو نیورٹی کے لیےزیر زمین ریل کےسب وے اشیشن سے ٹرین پکڑنی پڑی اور جب میں باہر کھلی فضامیں پہنچاتو چکیلی دھوپ سے میری آٹکھیں چندھیا ی سکئیں۔ یو نیورٹی میں حب معمول مجھے،میرا گروپ کلاس روم کے بجائے کیفے میں اورھم مچا تا ملا۔میرے گروپ میں امریکن امریک اور جم،ایرانی نژاو فر ہاداور کینیڈین جینی شامل تھی اور ہم سب کی قد رِمشتر ک صرف ہلز بازی اور زندگی کے بل پُل گز رتے کھوں کا لطف لینا تھا۔'' باقی وُنیا جائے بھاڑ میں۔'' جارااصول اور'' آبیل ..... مجھے مار'' جارا آئین تھا۔ مجھے دیکھ کرایرک زورے چلایا'' ہے آبیان .....کہاں رہ گئے تھے بین ہم صبح ہے تمہاراانتظار کر رہے ہیں۔'' وہ سب درمیانی عرصے میری عیادت کے لیے لگا تارہارے فلیٹ آتے رہے تھے اور میں نے ہی دوون پہلے انہیں ،اپنی آج یو نیورٹی آ مد کا بتایا تھا۔'' بائیکٹھیکٹبیں ہوئی ابھی تک .... ٹرین میں دھکے کھا تا پہنچا ہوں۔'' جم کواپنے شہر کی کسی چیز کی بھی برائی سخت نا گوارگز رتی تھی ، وہ جلدی ہے بولا۔'' نیویارک کی سب وےٹرینیں دنیامیں بہترین مانی جاتی ہیں۔'' فرہاد نے اے جھاڑا۔'' اچھاا چھاٹھیک ہے۔زیادہ طرف داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے،امریکن کہیں گے۔''ہم سبنس پڑے۔جم کوغصہ آگیا۔''تم تو خاموش ہی رہو۔ جارابس چلے تو ہم تبہارے ایران کو پھرے فارس بنادیں۔'' جینی نے لقمہ دیا۔'' بس بہیں تو تم امریکن مارکھا جاتے ہو،تم لوگوں کا بس ہی تو نہیں چلتا۔'' ابھی پیٹوک جھونک جاری تھی کہا جا تک یو نیورش کے مرکزی احاطے میں پچھ طلبا کی نعرے بازی کا شور گونجا۔ میں نے کیفے کی دوسری منزل سے حجا تک کر ڈور حجن میں کھڑے طلبہ کو بینرا شائے اور نعرے لگاتے و کچھ کر پوچھا۔'' بیکیامعاملہ ہے؟'' جینی نے جیرت سے میری جانب دیکھا۔'' تم کیسے پاکستانی ہو، بیسب تمہارے ہی ملک کی کسی ڈاکٹر کی امریکیوں کے ہاتھ گرفتاری کے خلاف احتجاج کررہے ہیں۔سُنا ہے، چند ہفتوں میں اُے سزا سنائی جانے والی ہے۔'' میں نے بےزاری سے سر ہلایا۔'' مجھے اپنا ملک چھوڑے ہیں سال ہو چکے۔ بھلامیراو ہاں کی روز مرہ خبروں ہےاب کیاتعلق؟'' جینی نے اپنے سنہرے بال یوں جھڑکا ہے، جیسے أسے بہت افسوس ہوا ہو۔ فر ہاد نے فورا فتو کی جاری کردیا۔'' مجھی تجھے شک ہوتا ہے کہتم مسلمان بھی ہو یانہیں۔اس قدر بےزاری ....'' میں نے فر ہاد کو جھاڑ دیا۔'' اچھا،اب میرابزرگ بننے کی کوشش ندکرو۔اس کام کے لیے میرے عرفی ماموں ہی کافی ہیں۔ چلو، جلدی ہے کچھ آرڈر کرو۔ دوہفتوں ہے بسام کی ہاتھ کی بدمزہ کافی لى في كرمير الوّحلق بهي كرّوا مو چكاہے۔" ابھی ہم کیفے ٹیریا ہے لگے ہی تھے کہ سامنے ہے مسلمان طلبہ کے کاؤنسلراسٹوڈ نٹ عامر بن حبیب کا گروپ یو نیورٹی کے سیکے کی کاؤنسلنگ کرتا نظر آیا۔ ہماری یو نیورٹی میں ہر ندہب کے طلبہ کا ایک نمائندہ مقرر تھا، جوخود بھی طالب علم ہوتا اور دیگر طلبہ کے ووٹ سے ہرسال اس کا چناؤ ہوتا۔ اس کاؤنسلر کی ذہے داری میہ ہوتی کہ وہ اپنے ہم تد ہب طلبہ کے مسائل یو انبورش انتظامیہ کے سامنے پیش کرے اور ان سے ل کر پچھا بیاحل نکالے، جوسب کے لیے قابلی قبول ہو۔مسلم کاؤنسلر کی طرح عیسائی کاؤنسلر اور میہودی کاؤنسلر بھی یو نیورٹی کے طلبہ ہی میں سے چنے جاتے ،لیکن نہ جانے کیوں مجھے انسانوں کوان ندہبی گروہ بندیوں بیں تقسیم کرنا شروع ہی ہے بہت یُر الگتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا کہ انسان کوصرف انسان کی پیچیان سے کیوں نہیں جانا جاتا۔ کیا ذہب اورنسل کی تقسیم واقعی اتن ضروری ہوتی ہے کہ انسانیت کہیں اس منظر میں جلی جائے۔ شاید سے میری امریکا میں ہوئی پرورش کا اثر تھا کہ میں بھی لا کھوں نو جوانوں کی طرح ندجب کو صرف ایک پابندی کے طور پر بڑت رہاتھا۔ آج کل ہماری یو نیورٹی کامسلم کا وکسلرمعاشیات ڈیارٹمنٹ کے سال آخر کا طالب علم عامر بن حبیب تھا، جوایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جب ہم اس عرب شیخ کو یوں تھٹھرتی سردیوں یاکڑک دھوپ تلے باقی مسلمان طلبہ کے مسائل حل کروانے کے لیے در بدر بھٹکتے و یکھتے تو ہمیں بہت جیرت ہوتی کہ بیامیرزادہ کن چکروں میں پڑا ہے۔ میں اور بسام تو ہمیشہ یہی آجیں مجرتے کہ کاش ہمارے پاس اتنا پیسا ہوتا تو ہم ہیوی بائیکس کا ایک شوروم کھول لیتے اور باقی تمام عمرعیش کی زندگی جیتے ۔ شاید قدرت جب کسی کوکوئی نعت بخشق ہے، تو ٹھیک أسی کسے اس انسان کے ول سے اس نعت کی قدر بھی چھین کیتی ب یاشاید کچھلوگوں کو بمیشہ تب ملتا ہے، جب وہ اہمیت کھوچکا ہوتا ہے۔ میری عامرے یونبی ایک آ دھ بارسرسری کی ملاقات ہوئی تھی اور آج بھی میں نے اس كروپ كود كيدكررسته بدل كر نكلنے بى كى كوشش كى ، كيكن عامر نے مجھے دور بى سے د كيدكرا بے مخصوص عربى ليج ميں يكارا۔ " بآيان ....بس دو من ..... ' میں بادل نہ خواستدرک گیااور عامر سمیت اس کے جارساتھی میری سمت بزھے، جن میں فلسطینی لڑکا بابر بھی شامل تھا۔ جانے کیوں ، میری اور بابر کی پہلے دن ہی ہے نہیں بی تھی اور ہاری اب تک تین چار جھڑ ہیں ہو چکی تھیں۔وہ بھی میری طرح تیز مزاج اور حساب ندر کھنے والا انسان تھا۔عامر نے قریب آ کر مجھے سلام کیا۔ " ہم مسلمان طلبہ کے خلاف نیویارک پولیس کے کریک داؤن پر بہطوراحتجاج کل ہے شہر بحرمیں مظاہرے شروع کر رہے ہیں ہتم جاراساتھ نبیں وو عے؟ "میں نے فوراً طنوبیکہا۔" بیتم لوگوں کو ہے گانی شادی میں عبداللہ بن کرناچنے کی کیاعادت پڑگئی ہے۔ نیویارک پولیس کواپنا کام

جنگل کے درندوں میں اپنے بچاؤ اور بقا کے لیے دوسرے جانورکو چیر بھاڑ دینے کا نظام رائج ہے،ٹھیک ای طرح ہماری اس نام نہاوتہذیب یافتہ و نیا کا بھی



ہاشم ندیم نوجوان نسل کے پہندیدہ،ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی ادبی خدمات پر،حال ہی میں حکومت یا کستان نے تمغیر حسن کارکردگی و پنے کا بھی اعلان کیا۔" مقدی "ان کا یا نچواں ناول ہے، جوجلد ہی "The Scared" کے نام سے انگریزی ترجے کی صورت بیں بھی دست یا ب ہوگا۔ مقدی ہے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھین کا دمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی و کامیابی حاصل کریکے۔ زیر نظر ناول''مقدی'' امریکا کے شہرہ نیویارک اور نائن الیون کے ساتھ کے اس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقنینا عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی مجذت وندرت کا سبب

novelmuqaddas@janggroup.com.pk

اور کھے نے زاوئیوں بنی جبتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براہ راست رابطے کے لیے اس ایڈریس پرای میل کر سکتے ہیں۔

جس انداز میں درواز ہیٹا جار ہاتھا۔میرے ذہن میں پہلاخیال یہی آ یا کہ شاید ہمارے ایار ٹمنٹ پر بھی پولیس نے چھاپہ ماردیا ہے،کیلن مجھےخود سے

زیادہ بسام کی فکرتھی۔ جے میں نے ابھی ابھی نیوزچینل پر پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوتے دیکھاتھا۔ میں نے چند کیچےسوچااور پھرایک جھکے ہے درواز ہ

کھول دیا۔ باہر فرینکلن کھڑا تھا، جے ہم سب پیار ہے انکل فرینکی کہتے تھے، وہ ہمارے اپارٹمنٹس کی یونین کا صدرتھا،اور میرااور ستام کا خاص طور پر

خیال رکھتا تھا۔" ہے آیان .... تم نے ابھی نیوز دیکھیں۔ کیفے نیولی کےعلاقے میں تمام چھوٹے ریسٹورنش پرریڈ کرکے پولیس نے کئی مسلمانوں کو گرفتار کر

لیا ہے۔اورخداکے لیےتم لوگ اپنی میھنٹی ٹھیک کراؤ کب سے درواز ہ پیٹ رہا ہوں۔'' شاید فرینکی نے بسام کو گرفتار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے

بینی خبر سنا کر پریشان کرنا مناسب نبیس سمجھاا ورجلدی ہے اپنی جیکٹ پہنی" ہاں، میں وہیں جار ہا ہوں، دعا کروسبٹھیک ہوجائے۔''فرینکی شدید غصے

میں تھا،'' تماشا بنارکھا ہے،ان پولیس والوں نے ،ہم امریکی ایسے تو بھی نہیں تھے۔''انگل فریک کو ہمیشہ ہی امریکیوں کی اقد اراوراخلا قیات کی فکر گلی رہتی

تھی، کیکن فرینکی ،جس سنہرے دورکو یاد کرتار ہتا تھا، وہ امریکا اب صرف کتابوں ہی میں ملتا تھا۔ میں نے بیچے اتر کرمل ہیری اسٹریٹ کے لیے ٹیکسی پکڑی

اوراے پولیس اشیشن چلنے کے لیے کہا۔ میرے وہاں پہنچنے تے بل ہی کافی بھیڑا کشی ہو چلی تھی ، کافی لمبی بحث کے بعد مجھے بسام سے ملاقات کی اجازت ملی ، وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لیٹ

آخر بید باجرا کیا ہے....؟" بسام نے رونی صورت کے ساتھ جواب دیا" پتافیس، کسی پاکستانی لڑے کو گرفتار کیا ہے، آج نیویارک پولیس نے۔ سنا ہے

وکیل کےساتھ لاک اپ پہنچ کیا ملکن پتا چلا کہ اب ان سب کی عنائتیں مسج عدالت ہی ہے ہوسکیل گی۔ میں بسام کو تنہانہیں چھوڑ نا جا ہتا تھا، کیکن رات بارہ

بجے کے بعد ہم سب کومرکزی بال خالی کرنے کا تھم وے دیا گیا۔ بسام نے ضد کر کے مجھے واپس اپارٹمنٹ بھجوا دیا، کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ میں ساری رات

وہیں پولیس اٹیشن کے باہر کھڑے رہ کر گزار دوں گا، لیکن گھروا لیس پیٹی کربھی مجھے ایک بل کے لیے قرار نصیب نہیں ہوا۔ بار بارمیری نظر بسام کے خالی

ایک جیت ملے گزارہ کرلیتا تھا۔ ڈیڈی اپنی تمام تر کوشش اوران تھک محنت کے باوجوداس کرائے کے اپارٹمنٹ ہے آ گے نہ بڑھ سکے،جس میں اب میں

خواہش اوروصیت نبھانے کاعزم کررکھا تھااوراب تواس کا آخری سیمسٹر تھا، مجھےالبتہ ابھی تین سیمسٹر درکار تھے، پھرڈیڑھ سال بعد مجھے بھی معاشیات میں

ڈگری ٹل جانی تھی۔ میں تمام رات اپنی سوچوں میں گم کروٹیں لیتار ہااور صبح ہوتے ہی پھر پولیس اشیشن جا پہنچا، تب تک وولوگ بسام سمیت سب ہی لڑکوں کوعدالت لے جاچکے تھے، مجھے بسام کے مالک کاوکیل عدالت کی سٹرھیوں برمل گیا، وہاں دیگرمتاثرین ، رشتے دارمجی موجود تھے۔وکیل نے ہم سب کو

گیا۔ ممی ڈیڈی کالا ڈلا بچے ہوئے کی وجہ سے بسام اندرے کافی ٹاڑک اور حساس طبیعت کا مالک تھا۔ میں نے زورے اس کی پیٹے تھیتھیائی۔ '' ہمت کرویار!

ٹائمنراسکوائر پرکسی گاڑی میں بم نصب کیا تھا اس نے ، بم تونبیں پیشا ، پر ہمارے مقدر پھوٹ گئے کہ ہم سب ایشیائی اورمسلمان ہوئے کے جرم میں دھر لیے

ھئے۔''میں نے غصے سے کچھ دور بیٹھے آفیسرز کی طرف دیکھا'' لیکن کسی دوسرے ایشیائی یامسلمان ہونے کے جرم میں بیلوگ باقی گناہوں کو کیسے پکڑ سکتے

ہیں۔ہم نے سب کا ٹھیکا لے رکھا ہے کیا، اورتم نے انہیں بتایانہیں کہتم گزشتہیں برس سے امریکی شہریت رکھتے ہو،تو پھر بیلوگ تہہیں ایشیائی ہونے کا

الزام كيول دے رہے ہيں۔اب ہم بھى انبى كى طرح امريكى شہرى ہيں..... "بسام نے گہرى سائس كى " محمائى ! ايشيائى ہو تا اتنابز اجرم نہيں ہے،ان لوگول

کی نظر میں ، ہمارااصل جرم مسلمان ہونا ہے۔ بیلوگ اب ہرمسلمان کوشک کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔''اتنی دیر میں بسام کےریستوران کا مالک بھی اپنے

کمرے اور بستر کی طرف جاتی رہی۔ جیرت ہے کہ جب بسام گھر میں ہوتا تھا، تو میں تمام وقت اس سے مختلف چھوٹی چوٹی ہاتوں پرلڑتار بتا تھا اور آج جب

شدیداداس کردینے والے ممی ڈیڈی کے انتقال کے بعدیہ پہلاموقع تھا،جب میں اور بسام الگ ہوئے تھے۔ ہمارے والدین نے اپنی زندگی کے آخری

پندرہ سال امریکا کے نیویارک شہر بی میں گزارے تھے ، مگرڈیڈ کی تمام عمر جدو جہد میں گزرگتی۔ وہ بھی بہت سے تنگین سینے لے کرایے ملک سے بیال آئے

اور بسام تنہار ہتے تنے اورانہی کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اور بسام اب تک جیسے تیے کر کے اپنی تعلیم کھمل کررہے تھے، ورنہ یو نیورشی کی آسان کو

اطمینان دلایا کہ دن بارہ بجے تک وہ سب کی صانتیں کروا لےگا۔ ہمیں کمرؤ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں ملی، کیوں کہ جج اینے ذاتی چیمبر میں بیکس

چیوتی فیس اوردیگراخراجات ہمیں اس'' عیاثی'' کی اجازت ہرگزنہیں دیتے تھے کہ ہم دونوں ایک سسٹربھی آ کے پڑھ سکیں بلکن بسام نے ڈیڈی کی آخری

وہ پہال نہیں تھا، تو مجھے کسی کروٹ چین نہیں آر ہاتھا۔ شایدخون کےسب ہی رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں ، دوریا جدا ہونے کے بعد بے تحاشایا دآنے والے،

تھے، گر نیویارک کی تیز زندگی انہیں بھی راس نہیں آئی اورای تیز رفتارز مانے نے ایک دن ان دونوں کی جان لے لی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اور بسام

چیوٹے تنے ،تو ہمارے اسکول کی فیس مجرنے کے لیے ڈیڈی کو تنین تمین جگہ نو کری کرنی پڑتی تھی ممی سیدھی سادی گھریلوخا تون تھیں اورانہیں اس نئی دنیا کا

کوئی تجربین تھا۔وہ ہمیشہمیں ہارے ملک کی کہانیاں سایا کرتیں، جو کہ ہمیشہ پر یوں کے دلیں ہی کی باتیں لگا کرتیں کہ جہاں پندرہ ہیں افراد کا کنبہ بھی

میں اے نہ جانے کتنے برسوں بعدد کیے رہا ہوں۔ میں لیک کراس کے پاس بیٹی گیا۔'' کیا بنا ۔۔۔؟''بسام رات بحر کی محمکن کا شکارلگ رہا تھا،'' میری منانت

مو تی ہے یار، کیکن کچھاڑکول کوانبوں نے بھے میں روک لیا ہے۔ زیاد و تر پاکستانی شک کا شکار ہیں، کیوں کہ ٹائمٹر اسکوائر پر ہم لگانے والا بھی کوئی پاکستانی

ین رہاتھا۔ میں وہیں عدالت کے باہر سنگ مرمر کی نئے بستہ سٹر حیوں پر بیٹھ گیاا در پھڑ ٹھیک ساڑھے بارہ بجے بسام مجھے باہر نکاتا ہوانظر آیا، مجھے یوں لگا، جیسے

طالب علم ہی ہے۔''لیکن میں نے بسام کی آ دھی بات ان ٹی کر دی۔میرے لیے یہی بہت تھا کہ میرا بےقصور بھائی رہا ہوگیا تھا،کیکن شاید میں اس وقت میہ نہیں جانتا تھا کہ بیعارضی رہائی ہم دونوں کے لیے کسی مستقل قید کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوسکتی ہے۔ بسام کی آخری کلاس کا وقت ابھی ہاتی تھا،لہذاوہ مجھے بھی اپنے ساتھ گھییٹ کریونیورٹی لے گیا،اس روزیوینورٹی میں بھی چاروں طرف ٹائمنراسکوائز والے واقعے کی بازگشت ہی سنائی دے رہی تھی۔فرباد نے پریشانی ہے میری جانب و یکھا'' مجھے ایک بات مجھ میں نہیں آ رہی کہ ہے تھوع سے آخر ہر بات کا نزلد مسلسل پاکستانیوں پر کیوں گر رہا ہے۔۔۔۔؟''ایرک نے براسامند بنایا'' کیوں کد پاکستان کو بورے عالم کا خلیفہ بننے کی سوجدگی ہے۔'' فرہاد نے اے جھاڑا'' بکومت ،کل تک تمہارے یہی خیالات ہمارے ایران کے بارے میں تھے۔''جم نے ایرک کی تائید کی'' ایرک ٹھیک کہدرہاہے، آخرکوئی تو وجہ ہوگی، ہرمعا ملے میں یا کتانیوں کے ملوث ہونے گی؟''جینی نے غورے میری جانب ویکھا۔'' تم اپنے ملک کی صفائی میں چھٹییں کہو گے آیان .....' میں بسام کی پریشانی کی وجہ سے پچھکھویا کھویا تھا۔'' بسام کہتا ہے کہ بیہ معاملہ قوم کانہیں، بلکہ ند ہب کا ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کی سزادی جارہی ہے، البتہ یا کتانی ہونا سونے پیسہا کہ ہے۔' امریک نے زور نے تی میں سر ہلایا۔'' سب بکواس ہے۔اگرصرف مسلمانوں کےساتھ بیسلوک روار کھا جاتا ،نؤیباں سیٹروں عرب فلسطینی ،ایرانی ،سوڈ انی ،اور ملا پیشین مسلمان بھی تؤ پڑھ رہے ہیں جتی کدانڈین مسلمان طلبہ بھی بڑے آرام ہے زندگی گزارتے ہیں ہمارے امریکا ہیں ۔ تو پھر پاکتانیوں کے ساتھ عداوت کاالزام سراسرغلط ہے۔''فرہاد کے سواباتی سب نے ایرک کی تائید میں سر بلایا۔ میں نے بے زاری ہے بات فتم کی۔'' میں صرف اتناجانتا ہوں کہ ہم جیواور جینے دو کے قائل ، نیو یارک شپر کے باس میں ہمیں کسی کے بھی کیے کی سز املنا بہت ناانصافی ہوگی کسی ملک میں پیدا ہونا ہمارے افتیار میں ہر گزنہیں ہوتا۔ ہاں بھی ملک کی شہریت ہم اپنی پہنداور مرضی سے افتیار کرتے ہیں اور میں نے اور بسام نے بیامریکی شہریت اپنی مرضی سے افتیار کی ہے۔لبذا اب ہمیں بھی باقی امریکیوں کی طرح امریکی سمجھا جائے اور ہمارے حقوق کا خیال رکھا جائے۔''فر ہاد نے میری تقریرین کر براسا مند بنایا۔'' مسٹرآیان ، بہت جلد تمہاری آ بھموں کے سامنے سیامریکی حقوق کارنگین پر دہ بھی ہٹ جائے گا۔ بیبال اب وہی امریکی کہلائے گا ، جوابراہام ملکن کے دور کا ہوگا۔ ' فرہاد کی بات من کرہم سب بی بنس پڑے۔ پچے درینی میں بلکی بوتدا با تدی شروع ہوگئی اور امریک اور جینی ہم ہے بہاند کرے وہاں سے یو نیورٹی کے اس بڑے والان کی طرف چل پڑے، جہاں زمین پرزردآتش رنگت کے خنگ پتوں کا قالین سابچھار ہتا تھا۔ایرک اورجینی پہلے پیمسٹر ہی ہے ایک دوسرے کی چاہت کا شکار تھے اور یہ بات ہم میں ہے کی ہے بھی پوشیدہ نہیں تھی ، گرایے موسم میں وہ دواحق ابھی تک ہم لوگوں سے پچھا ہے ہی مجیب وغریب بہانے کر کے علیحدہ ہوتے تھے۔ پہلی بوند پڑتے ہی جینی کو یاوآ تا کہ'' اوہو ..... میں اپنے گلاسز لائبر رہری ہی میں مجول آئی ہوں .....''امریک بھی چند کھوں بعد اپنی کار کی جابیاں ڈھونڈنے یا ایسے ہی کسی دوسرے'' اشد ضروری'' کام ہے وہاں ہے اٹھ جاتا اور پھروہ دونوں شام گئے تک ان زرد پنوں کی چادر پرایک دوسرے ہے جانے کیا تھسر پھسر کر کے مسکراتے رہتے۔ بیمحبت بھی کیا بلاہ، جواجھے خاصے عقل مندانسان کوزااحمق بنا کرد کھ دیتی ہے۔ محبت میں سب الٹاہوتا ہے یا شایدسب بی محبت کرنے والے سرے بل کھڑے ہوکراس دنیا کود کھے رہے ہوتے ہیں ، بہرحال کچ توبیہ ہے کہ جھے ان محبت کی بھول جیلیوں کی کہھی سمجھٹہیں آئی تقی فرباد کہتا تھا کہ محبت سب پر دار ذہبیں ہوتی ، بیا پٹاشکار بہت دیکھ بھال کرا در نہایت اطمینان سے چنتی ہےا درمحبت کا مرغوب ترین شکار وہ ہوتا ہے، جودردے زیادہ رو اے میں کی جان نکلتے نکلتے نکلے اور جوم مرکر جے اور جی بی کرمرے ....ایک دم سے شنڈے ہوجانے والے شکارمجت نام کے عفریت کوزیادہ نہیں بھاتے تھے۔ بقول فرہاد' و وعشق ہی کیا، جواپنے خون سے دیواروں کا رنگ لال ندکر دے۔''لیکن مجھے بیدجذ ہاتیت بخت ناپندتھی یا شاید مجھے محبت کی کہانیوں ہی سے نفرت بھی۔ جانے مجھے ایہا کیوں لگٹا کہ جیسے محبت انسان سے اس کا سارا غرور ساری انا جھیٹ کراہے ایک بھکاری بنا ویتی ہے۔عشق مردے اس کا گریس چھین لیتا ہے اور محبت عورت ہے اس کے عورت پن کوجدا کردیتی ہے، بلکہ مجھے تو یوں لگتا، جیے اس محبت نامی بماری میں عورت، مردوں جیسا اور مرد،عورتوں کی طرح برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ شایدمحبت ہم ہے ساری جنس چھین لیتی ہے۔ ای لیے میں اس روگ ہے کوسوں دور بھا گتا تھا،لیکن بسام شاید دوسال پہلے ہی کیویڈ کے اس ان دیکھے تیر کا شکار ہو چکا تھا۔ فائن آرٹس کے آخری سال کی ایرانی نژاد صنم کبیر اس کی توجہ کا خاص مرکز بھی الیکن دوسرے محبت کرنے والےاحمقوں کی طرح بسام بھی مجھے بیہ بات چھپانے کی نا کام کوشش کر تار ہتا۔ کھوتی در میں بارش تیز ہوگی اور ہم کیفے میریا ہے فکل کراپی آخری کلاس لینے اکیڈ مک بلاک کی طرف چل دیے۔ اگلی منج میری بائیک کو گیراج سے

کھوتی دیر میں بارش تیز ہوگئ اور ہم کیفے ٹیمریا ہے نگل کراپئی آخری کا اس لینے اکیڈ مک بلاک کی طرف چل دیے۔ اگلی تئے میری با تیک کو گیران سے
واپس لینے کا دن تھا، لہٰذا میں نے بسام کو عدالت میں حاضری لگوانے کے لیے کورٹ کے احاطے کے باہر چھوڑ ااور خودستر ہویں گئی میں واقع ڈیوڈ کے
گیران کی جانب چل پڑا۔ بسام کے وکیل نے آج ان سب کوان کی متعانت کچی کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بسام
کوسید حالیو نیورٹی بی جانا تھا، کیوں کہ کل سے اس کی' صرف ایک اچھی دوست' صنم کبیر کے جمیدوں فون آچھے تھے کہ متعانت کچی ہوتے ہی سب سے
کوسید حالیو نیورٹی بی جانا تھا، کیوں کہ کل سے اس کی' صرف ایک اچھی دوست' صنم کبیر کے جمیدوں فون آچھے تھے کہ متعانت کچی ہوتے ہی سب سے
پہلے بسام اسے خبر کر سے صبح جب میں اور بسام گھر سے نظافو راستے میں کئی جگہ لوگ بمیں اس ڈاکٹر کی رہائی کے لیے مظاہر ہے کرتے نظر آئے۔ میں نے
چندرتھ موروں میں اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری وصول کرتے دیکھا تھا۔ بہ ظاہر تو وہ دھان پان می نظر آئی تھی ، پھر نہ جانے پورے امریکا کو اس کے خوف کا بخار
کیوں چڑ حافقا۔ راستے ہی میں ہم نے گئی جگہ گزشتہ شام گرفتار ہونے والے پاکستانی لڑک کی ٹائم اسکوائز کو بھی سے اڈانے کی کہائی بھی مختلف نیوز اسٹالز پر
اور ہاکروں کے ہاتھوں بھی دھڑ ادھڑ بھی دیکھی۔ بسام جو پہلے ہی اس جیل یا تراسے اکنایا ہوا اور عدالت کے چکروں سے بے زار ہو چکا تھا، سب دیکھی گھی شری آگیا'' سیسارا کیا دھرائی ٹائم اسکوائز والے بی کا ہے۔ ایسے بی لوگوں کی وجہ سے ہماری شناخت تبدیل ہوتی جاری ہے۔ ساکھ تو پہلے ہی کہا تھی کہا تھی کھی جھی

حبیں تھی۔'' بسام کو عدالت چھوڑ کر جب میں ڈیوڈ کے گیراج پہنچا تو میری بائیک کے ساتھ تی جٹا ہوا تھا۔ آخر دو گھنٹے بعد مطمئن ہوکراس نے جھے بائیک لے جانے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ تی خبر دار بھی کیا'' اور خدا کے لیےلائے، اب ایک بیفت تک اے ایک سوے اوپر ہرگز نہ چلانا۔ اب کی بارچین ٹو ٹی تو تباری یہ بائیک صرف کہاڑیے کی دکان کے قابل رہ جائے گی۔'' لہٰذا میں ڈیوڈ کی ہدایت پڑھل کرتے ہوئے ٹھیک ایک سوکی اسپیڈے بروکلین ایو نیو تہ بہاری یہ بائیک اڑا تا یو نیورٹ کی لین میں مڑگیا۔ جھے نیو یارک کی ان کشادہ سروکوں پر بائیک دوڑ انا بمیشد تی سے اچھا لگتا تھا۔ زندگی میں رفتار نہ ہوتو زندگی رک جاتی جاتی ہوئے ہوئے کے پارکنگ لاے میں بائیک رک جاتی ہونا چاہیے۔ میں نے یو نیورٹ کے پارکنگ لاے میں بائیک روک کر اپناسیاہ ہیلمٹ سرے اتارائی تھا کہ ڈھیک ای وقت صنم کمیر پریشان می جھے اپنی جانب آتی نظر آئی'' آیان! آج بسام تمہارے ساتھ نہیں آیا۔''

میں نے چرت سے اے دیکھا'' تو کیابسام ابھی تک یو نیورٹ نہیں پہنچا؟اس نے کہاتھا کہ عدالت میں صرف آ دھے تھنے کی پیشی ہے۔اے تو دو تھنے قبل

یباں پینچ جانا جا ہے تھا۔'' میں بھی پریشان ہو گیااور میں نے فوراً بسام کا موبائل نمبر ڈائل کیا،لیکن اس کا فون بند ملاستم نے پریشانی ہے میری طرف

د یکھا۔''فون تو میں بھی دو گھنٹوں ہے ملارہی ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا۔''میرے وہن میں اچا تک بی بہت ہے وسوسوں نے ایک دم سرا ٹھانا

شروع کردیا۔'' کہیں بسام کی عنانت منسوخ تونہیں ہوگئ؟ کہیں وہ کسی اورمصیبت کا شکارتونہیں ہوگیا؟''استے میں جینی نے مجھےاورصنم کو یار کنگ لاٹ ے نکلتے و کچے کرجلدی ہے آ واز دی'' آیان ….کہاں تھے تم ،ہم سب کب ہے تہہیں ڈھونڈر ہے ہیں ….'''' کیوں خیریت ….؟'' جینی پچے پچکےائی۔'' وہ بسام اور بابر کا جھڑا ہو گیا تھا۔ بات زیادہ نہیں بڑھی، لیکن بسام کا سیل فون ٹوٹ گیا۔ ایرک اور جم اے لے کر باشل کی طرف گئے ہیں۔' بسام کا جھڑا فلسطینی کے ساتھ الیکن کیوں ....؟ ایک لیحے ہی میں میری کن پٹیال سلگنے لگیں اور میں ہاشل کی جانب لیکا صنم اور جینی بھی میرے پیچھے دوڑیں ،جینی نے مجھےراتے ہی میں ہانیتے کا نہتے بتایا کہ آج جب بسام یو نیورٹی پہنچا تو اس کی پہلی ٹر بھیٹر ہی اسطینی بابر کے ساتھ ہوگئی۔ بابر نے چھو شتے ہی اے طعنہ دے مارا کہ'' دودن پہلےاگراس کے چھوٹے بھائی نےمسلم طلبہ کے گروپ کےساتھ نیویارک پولیس کے چھاپوں کے خلاف احتجاج سے اٹکارنہ کیا ہوتا، تو آج پوراگروپ بسام کی حفاظت کے لیے سڑکوں پرنکل آتا۔''جواب میں پہلے ہے چڑے بسام نے اے جھاڑ دیا کہ'' اصل میں بیسب انہی مسلمان طلبہ کے خدائی خدمت گار بننے کا نتیجہ ہے کہ آج پورے نیویارک شہر میں اسلام اورمسلمانوں کا غذاق اڑایا جار ہاہے۔''بات سے بات نکلی اور بڑھتی گئی اور آخر کار نوبت ہاتھا یائی تک پینچ گئی،لین ای کیچمسلم کا وُنسلر عامر اور ہاقی لڑ کے وہاں پینچ گئے اور معاملہ رفع وفع کروا دیا گیا،لیکن اس سے پہلے بسام کی جیب میں رکھااس کاسیل فون نیچے گر کر دوحصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ وہ فون صنم ہی نے بسام کی پچھلی سالگرہ پر تخفے میں دیا تھااور میں جانتا تھا کہ اس فون کی بسام کے نزد یک کتنی اہمیت ہے۔ ہاشل میں فر ہاد کے کمرے تک پہنچتے دینچتے میری نظریں جاروں جانب بابر کو تلاش کرتی رہیں، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہوہ مجھےراتے میں کہیں نظرتین آیا، ورنہ ہم دونوں میں ہے کوئی ایک ہی اینے پیروں پر چل کر واپس جاتا۔ میں نے ایک جنگئے سے فر باد کے کمرے کا درواز ہ کھولاتو بسام اپنی شرے کے ٹوٹے بٹن بند کرر ہاتھا، میں نے اسے غورے دیکھا'' تم ٹھیک تو ہو، چلومیرے ساتھ ۔ ابھی اس فلسطینی ہے حساب برابر کرتے ہیں۔''فرہادنے میراہاتھ پکڑلیا۔'' کم آن آیان! حجوثی می بات بھی جُتم ہوگئ ہے۔اےطول مت دو۔' میں زورے چیخا۔'' بیتم لوگوں کے لیے چھوٹی می بات ہے۔اس نے میرے بھائی کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں جب تک اس کی حالت خراب ندکر دوں، چین سے نبیس بیٹھوں گاتم لوگوں نے نبیس آتا تو نہیں۔''میں تیزی ہے واپس جانے کے لیے پلٹا الیکن بسام نے بھاگ کرمیرا ہاتھ پکڑ لیا۔'' جانے دواتو یار اغلطی ہم دونوں ہی کی تھی۔ میں مبیح ہی ہے عدالت کی پیشی کی وجہ سے پچھزیادہ ہی غصے میں تھا۔ عامر نے مجھ سے معافی ما تک لی ہے۔ اب فتم کروبیسب پچھ۔''لیکن میرے اندر کا ابلتالا وااب بھی مجڑک رہاتھا،'' لیکن اس کی ہمت کیے ہوئی ہتم ہے بجڑنے کی اور اس نے تہارا فون بھی توڑ ڈالا۔ ایک بار مجھے کہیں مل جائے تو....'' ایرک، جم اور فرہاد سب نے مل کر مجھے زبروتی و ہیں رو کے رکھا صنم کبیر تو ہا قاعدہ رو پڑی۔ بیایشیائی لڑکیاں بھی کس قدر نازک ہوتی ہیں۔فر ہاد کے کمرے کے باہر دیگر طلبہ کا جوم جمع ہونے لگا تھا۔مجبوراً ہم سب کوفر ہاد کے کمرے سے نکل کر کیفے کی جانب آٹا پڑا۔ بسام نے بچپن کی طرح مجھے کسی غلطی ہے رو کئے کے لیے میرا ہاتھ مضبوطی ہے تھام رکھا تھا، تا کہ میں اس کی گرفت ہے نکل کر پچھ کر نہ بیٹھوں سے مجبر بھی میری وجہ ہے بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی ، آخر کا رجھے بسام کو کہتا یڑا کہ میں کہیں نہیں جاؤںگا، پہلےتم اپنی اس' صرف اچھی دوست'' کوتو سنجالو صنم ایران کےشیر، تیران کے ایک متمول اورعزت دار پہلوی خانمان کی چثم و چراغ تھی۔اس کے والد کبیر پہلوی کا وہاں کپڑے کا بہت بڑااورآ باؤا جداد کے دورے کاروبار قائم تھا۔ جینی نے ماحول بدلنے کے لیے گرم کافی اور چیز سینڈوچ آرڈ رکردیے۔وہ صنم کبیر کا بالکل الٹ تھی اور مجھے یقین ہے کدا گرمیں اس وقت پابرے جھٹڑنے کے لیے نکٹا تو وہ ہم سب ہے آ گے ہوتی۔ ہم سب بشکل اپناموڈ بدل کراہمی اس نے ماحول کا حصہ بنے کی کوشش میں مصروف ہی تھے کدا جا تک مسلم کا ڈنسلر عامر سمیت اس کا تمام گروپ کیفے میں داخل ہوگیا۔ ماحول پر تناؤاور بنجیدگی می چھاگئی، کیوں کہ کیفے میں موجود دوسرے تمام طلبہ کوبھی بسام اور بابر کے جھڑے کی اطلاع مل چکی تھی۔ بابر جیپ چاپ اپنے گروپ کے ساتھ دوسرے کونے میں بچھی ایک میز کے گرد بیٹھ گیا۔ بسام نے نظروں نظروں میں مجھے اس پر دھیان نہ دینے کا اشارہ کیا،لیکن میں اچا تک'' ایکسکیوزی'' کہدکرا پی جگہ ہے کھڑا ہوگیا۔وہ سب مجھے اشارے کرتے رہ گئے اور میں عامر گروپ کی میز کے قریب بینج گیا،عامرنے حب عادت خوش دلی ہے مجھے سلام کیا'' آؤ آیان، پیٹھو۔۔۔'' میں نے بابر کی جانب سرد لہج میں دیکھتے ہوئے عامر کوجواب دیا'' میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ تم سب کوصرف سے بتائے کے لیے آیا ہوں، بسام میرااکلوتا بھائی اور آخری رشتہ ہے،اس پوری دنیا میں سبلے ہی سب پچے بھو چکا ہوں،اب مزید کے خبیں کھوسکتا۔اس لیے پہلی اور آخری بارتم سب میں بھولو کہ اگر بھی بسام کوہلگی ہی خراش بھی آئی تو میں انسانیت کا آخری درس بھی بھول جاؤں گا۔'' عامر نے اطمینان سے میری بات کی۔'' جو کچھ ہوا، میں اس کے لیے پہلے بھی بابر کی طرف بسام سے معافی ما تک چکا ہوں۔ تم بھی اپنے دل سے تمام غبار نکال دو۔چلوبابر،اٹھ کرآیان سے ہاتھ ملاکرتم پہل کرو۔''بابرنے بادل نہ خواستہ اٹھ کر جھ سے ہاتھ ملایا اور تمام کینے میریا میں شورسا کچ گیا۔جینی نے وہیں بیٹھے بیٹے کئی سٹیاں بجاڈالیں۔میری نظریں چوں کہ عامراور باہر ہی پرجی تھیں ،اس لیے میں عامر بن حبیب کے ساتھ بیٹھی اس نٹی لڑکی کوئییں و کیوسکا،جس نے احا تک اٹھ کراپنانازک ہاتھ ملانے کے لیے آ مے بڑھادیا تھا۔" ہائے! آئی ایم پرواسس پرواہم پرخان فرام دبلی۔ انڈیا ۔۔۔ "میں کچھسٹ پٹاسا گیا، لیکن میں نے ہاتھ ملالیا۔ بروانے روش مسکراہٹ کے ساتھ کہا،'' امید ہاب بیدوئ نہیں ٹوٹے گا۔''میں چند کھوں بعد جب اپنی میزیر واپس آیا تو ایرک اورجم نے باقی سب کے ساتھ مل کرمیرا جینا دو بحر کر دیا۔ '' اچھا جناب! یہاں ہے تو بڑے غصے میں اٹھ کر گئے تصاور وہاں لڑکیوں سے ہاتھ ملا کروا پس آرہے ہو، بہت خوب سے سے سیامیدنتھی ہمیں آیان سے '''' کمومت ، میں تواہے جانتا بھی نہیں سے ایدکوئی نی مسلم اسٹوڈنٹ ہے ،جس نے عامر بن حبیب کا گروپ جوائن کیا ہے۔' فر ہاد نے لمی ی آ ہ مجری'' ہاں! میں اے جانتا ہوں۔ ابھی دودن پہلے بی اس نے فرکس ڈیارٹمنٹ جوائن کیا ہے۔ سنا ہے جب سے پرواوہاں آئی ہے، تب سے پروائیاں ی چل رہی ہیں فزئس کے لیکچر ہال میں۔''میں نے فرہاد کو گھورا'' تم بھی نہیں سدھر کتے تہارے نام ہی میں گڑ بڑے۔''بات آئی گئی ہوگئی الیکن میں اور بابر دونوں ہی شایداس حقیقت ہے واقف تھے کہ بھی شہمی ہمارانکراؤ ضرور ہوگا۔ بسام لاک اپ سے آنے کے بعد ہی ہے پھوستی کی شکایت کرر ہاتھا، مگرشام تک اس کی طبیعت کی پیسل مندی ہا قاعدہ تیز بخار کی شکل اختیار کر گئی۔رات سے میں ایار منش کے رہائشی ڈاکٹر سام کو لے آیااوراس نے بسام کی حالت و کیھتے ہی اسے کسی اسپتال نتقل کرنے کی ہدایت کردی۔ڈاکٹر کے خیال میں ٹائی فائیڈ کاحملہ تھا۔ بسام کے انکار کے باوجود میں صبح سویرے اے قریبی اسپتال لے گیا۔ بسام ند، ندی کرتار ہا کہا گلے مہینے ہم دونوں کی سیسٹر کی فیس مجرنا ضروری ہے، لبذا وہ نوکری ہے چھٹی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے ڈانٹ کراہے خاموش کروادیا، البتہ فیس اور دیگر بلز کی فکر مجھے بھی تھی۔ اپنی سوچوں میں کم میں یو نیورٹی پہنچا تو یار کنگ لاٹ میں بیبودی لڑکوں کا گروپ اپنی ہائیکس کے قریب کھڑ اتھا۔'' ہے آیان ....سنو.... کیا خیال ہے.... پچھ پیسے کما نا چاہتے ہو۔ تقریباً ایک ہزار ڈالرمینے کے .... "میں نے حقارت ہے مائیکل کی جانب دیکھا، جس نے بیٹین کش کی تھی۔ " کیوں ، کیاتم لوگوں کا کوئی خزانہ نکل آیا ہے؟ "اس باریم نے جواب دیا" ہاں، بس بہی مجھاوتم توویسے بھی پیسا کمانے کے لیے شرطیں لگاتے رہتے ہو۔ بس، یوں مجھاوکہ ہم نے بھی ایک شرط لگائی ہے۔" ،" مجھے كرناكيا ہوگا؟"،" كام كچيرخاص نہيں ہے، بس تههيں مسلم كاونسلرعامر بن حبيب كا كروپ تو رُنا ہوگا۔ كروپ ٹوٹے تكتم اس كروو بيں شامل ہوكر ہمارے لیے مخبری کرو کے کدوہ لوگ اپنی میٹنگز میں کیا طے کرتے ہیں اور پھر تمہاری تو ویسے بھی اس گروپ کے بابرسیدی کے ساتھ وشمنی چل رہی ہے۔اس طرح

ہے تم ایک تیرے دو شکار کر پاؤگ ..... ہمارا وعدہ ہے کہ وفت آنے پر ہم باہر کے خلاف تمہاری پوری مدد کریں گے، بولو..... منظور ہے ہماری پیش

سس نیں نے مائیل کی طرف سے برحائے ہوئے دوئ کے ہاتھ کوفورسے ویکھا۔ شاید قدرت نے میری مشکلات کا حل علاش کرلیا تھا۔

(پاري ہے)



....هاشم نديم....

مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھین کا دسمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی د کامیابی حاصل کریکے۔ زیر نظر ناول'' مقدس'' امریکا کے شہر،

نیویارک اور نائن الیون کے سامجے کے کپس منظر میں لکھا گیا ہے، جو بقیناً عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک مثبت تبدیلی مجذت وندرت کا سبب

جیسے جنو نیوں کی کارروائیوں کا شاخسانہ ہے، لیکن اب ہم سب نے مل کر عامر بن حبیب سمیت سب ہی انتہا پہندوں کا راستہ رو کئے کی شان کی ہے۔ اب

بولو، دو کے ہمارا ساتھ، ہم تہاری دی ہوئی خبروں ہے ان کی حکمت عملی کا تو ژکریں گے اوراگرتم اس گروپ میں رہ کرعام راور بابر کی منصوبہ بندی میں بگاڑ

پیدا کروٹو ان کا گروپ ٹوٹے میں زیادہ وفت نہیں گئے گا، گرتمہیں اس بابرسیدی ہے ذرا ہوشیار رہنا ہوگا۔ عامر بن حبیب کی اصل طاقت دراصل وہی

ے۔ "میں نے پچے دریو قف کیا" ٹھیک ہے، لین مجھ سوچے کے لیے پچے وقت جاہے۔ جوتم کبدر ہوہو، وہ سب اتنا آسان نبیس تم لوگ ایک مضبوط اور

يُر وا .... وهيلي وْ حالي سي نيلي شرك اورسفيد شراؤزر جي ملبوس ... سرير بالول كي يوني ثيل بنائة اور چيونگم چياتي موئي، سي اسكول كي كيث سي نكلي طالبه

وکھائی دے رہی تھی۔ میں زک گیا۔ اُس نے حسب عادت گرم جوشی سے ہاتھ طایا۔ '' پُر واسس پُر واضیر خان .....' میں مُسکر ادیا '' تہمارے انداز تعارف کا

ایک فائدہ تو ضرور ہے کہ لوگوں کوتمہارا نام از بر ہوجاتا ہوگا۔''وہ بھی زور ہے بنس پڑی'' اوہ سوری،بس عادت می پڑگئی ہے،لیکن پُروا ہرایک کو یوں اپتا

تعارف كراتى نبيس پرتى \_آئى ايم ويرى سليكو ، دوست يضني من ميشد سے بہت محاط مول ـ''،' اچھا واقعى .....؟؟ "مم وونول اكيد مك بلاك كى

جانب جار ہے تھے۔ " میں جانتی ہوں ،تم اس بات پر یقین نہیں کرو گے، کیوں کہتمباری طرف دوئی کا ہاتھ میں نے خود برد ھایا ہے، لبذاانااورخودداری کے

نمبرتوتم نے پہلے ہی کاٹ دیے ہوں گے۔'' مجھاس کی پیصاف گوئی پیندآئی۔'' شہیں، میں انسان کوصرف انسان کی کسوٹی پر پر کھتا ہوں۔عورت یا مرد ہوتا

میرے نز دیک کوئی معنی میں رکھتا، لہٰذالڑ کیوں والی روایتی انااورخود داری کے نہروں کے باقی رہنے پاکٹ جانے ہے تمہارے مجموعی تاثر پر کوئی فرق نہیں

ير \_ گا\_' پُر واخوش ہوگئے۔'' يہوئى نابات!اس كامطلب ہے، ميں ختيہيں پيجانے ميں واقعي غلطي نبيس كى ،تو كہو .....وى كي 'ووا ين جگہ جم كر كھڑى

ہوگئی، جیسے اب مجھ سے بال کروا کر ہی ٹلے گی۔'' لیکن تم نے بیتو بتایانہیں کہ آخرتم نے مجھے اس'' اعزاز'' کے قابل کیوں سمجھا''۔پُر وااعزاز کالفظ سُن کر

مسكرائي-" پيانبيں،بس مجھے لگا كرتم ايك تے اور بهادرانسان ہو۔اس روز،جس طرح تم نے يورے مسلم كروپ كوآ كرلاكارا تھااورتمهاري آتھوں ميں

ا ہے بھائی کے لیے جومحبت اوراس کی حفاظت کا جوعزم تھا، وہ مجھے بہت اچھالگا۔ بیس مجھتی ہوں کہ جولوگ اپنے خون کے رشتوں کے لیے استے مخلص

ہوتے ہیں، وہی اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات مجھ نیس آئی کہتم خود بھی تو مسلمان ہواورسب سے بڑھ کرید کہ پاکستانی، پھرتم نے

ا ہے مسلم کا وُنسلر کو ووٹ کیوں نہیں دیا۔'' حلتے چلتے ہم دونوں اُس راہ داری تک پیٹنج چکے تھے، جہاں سے میرےاور پُر واکے ڈپارٹمنٹ کی راہیں الگ ہو

جاتی تھیں۔ہم دونوں رک گئے۔'' میرے والدین پاکستانی تھے لیکن میں گزشتہ میں برس ہے امریکن ہوں۔رہی بات، ندہب کو نبھانے کی تو میں ندہب کو

ایک بے حد ذاتی فعل مجتنا ہوں۔مسلمان تو کیا، میں کسی بھی کا وُسلر کوصرف ندہب کی بنیاد پرنہیں چن سکتا۔ ابھی پچھ در پہلےتم نے انااور خود داری کے

نمبروں کی بات کی تھی ناں، تو میں تمہیں تمہاری نمبروں کی زبان میں ہی سمجھا تا ہوں کہ میرے نزدیک مذہب الله اور اس کے بندے کے درمیان کا ذاتی

معاملہ ہے۔اندرونی طور پر ندہب کوتم سومیں سے سونمبر بھی دینا جا ہو،تو دے سکتی ہو،کیکن بیرونی دنیامیں ندہب کے نمبر میرے نزویک صرف 33 ہیں۔

یاس ہونے کی حد تک ضروری نمبر، باقی 77 نمبراس کے برتاؤ، سچائی،ایمان داری اورانسانی اقدار کے ہیں۔ میں اس کا وُنسلر کواپٹار ہنماچنوں گا، جوان سب

" واو! کمال فارمولا ہے، تہمارے چناؤ کا۔لگتا ہے، پُر واکو بھی اپنے معیارات پھرے دہرانا پڑیں گے،لیکن کیاعامر بن حبیب بھی تہمارے اس چناؤ

كوملاكركم ازكم 80 في صد بي زياده فبسر حاصل كريك بيئر وافور سے ميري بات منتي رہي۔

ہاشم ندیم نوجوان نسل کے پیندیدہ ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی ادبی خدمات پر، حال ہی میں حکومت یا کستان نے تمغیر حسن کارکردگی دینے کا بھی اعلان کیا۔" مقدی اُ ان کا یا نجوال تاول ہے، جوجلدی "The Sacred" کے نام ے انگریزی تر بھے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔

اور پکھے نے زاو تیوں ، فی جبتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براوراست را بطے کے لیے اس ایڈریس پرای میل کر سکتے ہیں۔ novelmuqaddas@janggroup.com.pk

پچھ دریہ ہم سب ایک دوسرے کی آتکھوں میں جہا تکتے رہے۔ مائیکل نے بوچھا'' کس سوچ میں گم ہو۔ آتی اچھی آفر تنہیں کوئی اور نہیں دے گا۔''میں نے غور سے سب کے چیروں کی طرف و یکھا'' کیکن عامر بن حبیب ہے تم لوگوں کی ایسی کیا پر خاش ہے کہاس کی مخبری کی ضرورت پڑگئی ،گھل کر بتاؤ' اسیم

نے مجھے مجھانے کی کوشش کی" بات پچھالی خاص بھی نہیں الیکن ہمیں اس عرب شخ سے پرانے حساب چکانے ہیں۔وہ آج تک ہرمر حلے یہ ہمیں نیجا دکھا تا

آیا ہے۔ پہلے یو نیورٹی میں صرف ایک عیسائی لڑکا تمام طلبہ کا کا وُنسلر ہوتا تھا اور وہی ہم سب اسٹوؤنٹس کے مسائل کے حل کا ذیتے وار بھی تھا۔ تب اس یو نیورٹی کی فضااتنی آلودہ نہیں تھی تم نے محسوں نہیں کیا کہ بیرعامر بن حبیب کا گروپ ہرمسکے میں ٹانگ اڑا تا ہے اورای کی وجہ ہے اب یو نیورٹی کے لڑکوں کو بھی نیویارک پولیس شک کی نگاہ ہے و کیھنے گلی ہے۔اگر حقیقت پہندی ہے جائز ہ لیا جائے تو تمہارے بھائی کی گرفتاری بھی دراصل عامر بن حبیب

منظم ریکٹ کوتو ڑنے کی بات کررہے ہو'' مانکل نے اپنے ساتھیوں کی طرف و یکھا اور بولادہ ٹھیک ہے،تم وقت لے سکتے ہو،لیکن یا درہے کہ ہم میکام کرنے کا فیصلہ کریکے ہیں اور تم نہیں ، تو کوئی اور ہمارا یہ کام کری دے گا۔'' وہ پھی تو قف کے بعد مسکرایا'' بلکہ ہوسکتا ہے کہ ہمارا کوئی ایجنٹ اب تک عامر کے گروپ بین شامل بھی ہو چکا ہو'' اور پھروہ سب بنتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور بین اپنی کلاس کی جانب جاتے ہوئے ای سوچ میں ڈوبار ہا کہ

مائکیل کس ایجنٹ کی بات کرر ہاتھا، جہاں تک میری معلومات تھیں، عامر گروپ جوائن کرنے والی آخری لڑکی، وہ انڈین ہی تھی۔ٹھیک ای لیح میرے عقب سے کسی نے مجھے اپنی ملائم آواز میں پکارا،" ہے! عضیلے لڑ کے، کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ تم اتنا تیز کیے چل لیتے ہو؟" وہ وی تھی، کے معیار پر پورانہیں اُرّ تا؟'''' کچھ کہنہیں سکتا ابھی، میں نے اُسے اس نظریے سے پر کھانہیں ہے۔ ہاں، تم پر کھلو، تو مجھے بھی ضرور بتانا۔''پُر وانے زور ے سر بلایا" ضرور.... میں ضرور جمہیں بتاؤں گی۔ آج تم ہے بات کرے واقعی بہت خوشی ہوئی آیان۔"اس نے حسب عادت جاتے جاتے بھی ہاتھ آ کے بڑھادیا۔ میں نے ہاتھ ملا کرزورے کہا'' مجھے بھی مس پُر واہنمیرخان .....'' وہ زورے بنس دی۔ فرہاد نے ٹھیک ہی کہا تھا۔اس کی لےلوث بنسی تو محى پُروائى كى طرح ہى تقى بہم دونوں مخالف سمتوں كى جانب براھ گئے۔

شام تک میں یونی ورش کیفے میں بیشامائکل کی چیش کش پرغور کرتار ہا۔ میرے دوستوں میں جم، ایرک اورجینی امیر خاندانوں سے تھے اور وہ بہآسانی میری اور بستا م کی فیس مجر کتے تھے، میں ان مے مبینوں ، سالوں کے لیے بھی ادھار ما تگ سکتا تضااور مجھے رہمی یقین تھا کہ وہ زندگی مجراُس رقم کا ذکر بھی اپنی زبان پڑئیں لائیں گے،لیکن میرےاندرکا آیان اس بات پر بھی راضی ٹییں ہوسکتا تھا۔ میں نے اور بستام نے آج تک، جو بھی کیا،اپنے بل ہی پر کیا۔شدید سخت حالات میں بھی ہم نے اپنے اندر کے آئینے کوکسی کی مالی مددیااعانت سے دھنداانہیں ہونے دیا تھا۔ سو، میں نے اپنے کسی بھی دوست سے اپنی اس

پریشانی کا ذکرتک نبیس کیا۔ شام کووہ سب صنم کبیر سمیت بسام کی عیادت کے لیے اسپتال جانے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ میرے پاس بائیک موجودتھی ، لبذاہم سب ایک بی وفت میں الگ الگ سوار یول پر یونی ورش کے پارکنگ لاٹ سے نکل پڑے۔ وہ سب جم کی بڑی وین میں سوار تھے۔ آج نیویارک شہر میں ایک تازہ بحث چیٹری ہوئی تھی کہ ورلڈٹریڈٹاورز کی خالی جگہ، جے اب گراؤنڈ زیرو کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہاں اسلامک سینٹر بنایا جائے یاٹریڈ

ٹاور کے حاوثے میں مارے جانے والوں کی یادگار۔ پھروہی نہ ہبی معیار، وہی پرانی بیچان کا جھگڑ ااور وہی لا حاصل بحث۔ میں نے تو آج یونی ورشی میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس بحث میں پڑنے سے انکار کردیا تھا۔ میری بلا ہے اگر صدراوباما بھی مسجد کے حق میں تھایا گرہے کا حمایتی ، مجھے تو یہی مجھ

شمیں آر ہاتھا کہ گراؤ نڈز ررو پر گرجااور یادگار بننے سے نیویارک کوکون سے سُر خاب کے پرلگ جانے تھے یامسجداوراسلا مک سینشر بننے سے نیویارک کی کون ی الی بڑی خدمت ہوجاتی۔ آخرہم اپنے ندہبی رویوں میں اعتدال کا پیانہ سدا قائم کیوں نہیں رکھ پاتے۔ ایسے مواقع پر مجھے فرہاد کا ہمیشہ کا دہرایا جانے

والااردوشعريادآ جاتاتحل "مجدتو بنا لی شب بجر مین،ایمان کی حرارت والول نے من اپنا پرانا پائي ہے ،برسول میں نمازی نہ بن سکا"

ڈھلتی شام میں ویسٹ اور پنج کی سڑکیں پوری طرح جگرگانے لگی تھیں۔ نیویارک کی شام انسان کوخود میں جذب کر لینے والی ہوتی ہے۔ جلتے بجھتے رنگین نیون سائن، چکیلی اسٹریٹ لائٹس، فٹ پاتھ پر عارضی طور پر بڑھ آنے والے ریسٹورٹش سے اٹھتی کافی کی خوش کو، سجے سنورے مرد اور بھی ہوئی د کا نول کے بیرونی شیشوں سے اندر جھانکتی خوب صورت عورتیں۔ ہرکوئی اپنے جہاں میں مکن ،سگاروں سے نکلتے دھویں کی مہک اور پخ بستہ ہوا کو با قاعدہ اپنے اندر کشید کرتے نو جوان جوڑے۔ کبھی بھی میں سوچتا کہ نیویارک جیسے شہر بہتے ہیے ہوں گے۔شہر بستایا بساتا واقعی بڑا جو تھم ہے۔شہر صرف

او کچی عمارتیں کھڑی کردینے یا چوڑی شفاف سڑکیں بچھانے سے نبیل اسٹے انہیں بسانے کے لیے بھی پچھالگ، بہت سواحا ہے ہوتا ہے۔شہرا پین شہر یول کی سوک سینس کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور یہی آ واب معاشرت ایسی بستیاں بساتے ہیں۔ہم سب بستام کودیکھنے اسپتال پہنچے تو وہ بےزارساا پے بستر پر لیٹائی۔وی چینل بدل رہا تھا۔ہمیں دیکھ کر چبرے پر رونق آعمی، حالاں کہ مجھے میدرونق اس کی'' صرف انچھی دوست' صنم کبیر کی مہریانی محسوس ہورہی تھی۔ڈاکٹروں نے بہتا م کوکم از کم دو ہفتے کا آرام تجویز کیا تھا،لبذااس کے پاس نکل بھا گئے کا کوئی بہانٹہیں بچاتھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے دوستوں یا

صنم کے سامنے اپنی بے چینی اور اسپتال ہے جلد چھٹی کی اصل وجہ بیان نہیں کرے گا الیکن میں اس کی پریشانی ہے بھی خوب واقف تھا۔ اُسے خریے کی فکر کھائے جارتی ہوگی صنم نے غیرمحسوں انداز ہیں بستام سے تی بار او چھا بھی کداگروہ سب اوگ بستام کے کسی کام آسکیس توانمیں بہت خوشی ہوگی ۔خود مجھے مجمى صنم ك خلوص يكونى شك خبير تها، ليكن من بهام كاجواب بهى جانتاتها. "بس تم سب مجهد يكفية الحكية ،اس يزياده بهلااوركياجابي بوگا"

ہم لوگ جب بستام کے کمرے سے نظلوصنم کبیر کو باہرآنے میں چند کمبح زیادہ لگے۔ کا ہے، محبت وقت کا خراج مانگٹی ہے۔ جو برتاؤسب کے لیے یکسال اور جو وقت سب رشتو ل کو برابر با نئا جائے ، وہ محبت کی کتاب میں درج نہیں ہوتا۔ محبت اپنے لیے خصوصی برتا وَ اور سب سے الگ وقت کی جینٹ چاہتی ہے کہ" انداز محبت' سداشا ہاندی رہے ہیں۔ الگل صبح جب میں یونی ورش پہنچا تو بوندا با ندی تیز ہو چکی تھی۔عامر بن صبیب کا گروپ پوری یو نیورش میں ایک سروےمنعقد کروار ہا تھااور چند لمحول

میں سروے فارم میرے ہاتھوں میں بھی تھادیا گیا۔سوال نامے پربس ایک ہی سوال درج تھا۔'' آپ گراؤ نڈز پروپر کس تغییر کے تق میں ہیں۔(i) اسلا مک سینٹر (ii) یادگار(iii) کچھٹیس۔ میں نے نمبر (iii) پرنک کا نشان لگایا اور فارم با نٹنے والے لڑکے کے ہاتھ میں تنحادیا۔ ٹھیک اُسی وقت پُر وابھی بارش سے خود کو بچاتی ،سر پراسکارف نما کوئی رومال کیلیے وہاں نمودار ہوئی۔ میں اس وقت یو نی ورش کے آڈیٹوریم کی شخیشے والی دیوار کی ست کھڑا تھا، جہاں ہے باہر

دورتک لان میں گرتی بوندوں کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ پُر وانے جلدی ہے میرا مجرا ہوا فارم اُس لڑکے سے لے کر دیکھا'' ارے ۔۔۔۔۔ یہ کیا؟ تم گراؤنڈ زىرو پراسلاككسىنىرىنى كى تىن بىل بو؟ ". " بىر كى تئاز سے كے ق بىن بىل بول \_ اگر شهركى اكثريت اسلامكسىنىر بنانا جا بتى ہے، تو پھرسىنىرى بنتا جاہے اوراگریہاں کے شہری کوئی یادگاروغیرہ بنانا جاہتے ہیں، تب بھی کسی کواعتراض نبیں ہونا جاہیے۔ ہم میں سے کسی کوبھی دوسرے کی رائے کوا کثریت لمنے پراے اپنی انا کا مسکنہ نیس بنانا چاہیے۔جس کے نظریے میں طاقت ہوگی ، وواپنا آپ خودمنوالے گا۔''پُروا کچھا کجھی گئی'' پتانہیں کیوں ، میں جب بھی

تمهار نظريات منتي موں، پچھالجھي جاتي موں - كياند بب ميں بھي اتنا كىلكوليثو موا جاسكتا ہے؟ ميں تو بچھتى موں كەند بب ايسي اكائيوں سے نبيس ناپا جا سکتا۔''میں نے شیشے کی دیوار پر جمتی بھاپ میں اپنے نام کے حروف بنائے'' تو پھر یہ جان لوکہ تم بھی ندہب کے بارے میں کہیں نہ کہیں متعصب ہور ہی ہو۔جب ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے میرث کا معیار سامنے رکھتے ہیں، تو قد بب میں کیوں نہیں؟" پُر واکسی سوچ میں پڑگئ" شایداس لیے کہ ہمیں پیدائش ہی

ے ہمارے بڑے ندہبی تعصب کا تھوڑ ابہت سبق ضرور پڑھا جاتے ہیں' میں نے پُر واکی طرف دیکھا۔'' تم نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔'' میں آ گے چل پڑا۔ پُر واجلدی ہے میرے چیچے لیکی'' لیکن ہارا آ ہائی ندہب کم از کم استے تعصّب کا نقاضا تو کرتا ہے ناں؟''میں چاٹا رہا۔ پُر وامیرے قدموں کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کررہی تھی '' اچھا یہ بتاؤ ، محبت کے بارے میں تنہارا کیا نظریہ ہے؟' محبت نام سے بوی حماقت ، شاید بی اس و نیامیں

وارد ہوئی ہو ۔ لیکن افسوس آج ساری و نیاای بخار میں مبتلا نظر آتی ہے۔ "ہم باہر نکل آئے تصاور بوئدیں ہمارے چہروں پر پھیل رہی تھیں۔ پُروا با قاعدہ بحث کے موڈ میں تھی۔" ایسے نہیں ،اگریہ ماقت ہے تو کسی دلیل ہے ثابت کرو۔ " میں زُک گیا۔ ہمارے آس یاس لان میں بارش کی وجہ سے دور دور تک سناٹا تھااور صرف برس بارش کی شپ شیائی دے رہی تھی '' بچ کوکس دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی الیکن تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں تمہارے بھارت ہی کی مثال دیتا ہوں۔'''' تاج کل، جے آج ساری دنیا مجت کی نشانی کی حیثیت ہے جانتی ہے۔شاعروں نے پورے پورے دیوان اس پر لکھ مارے۔

روزاند ہزاروں محبت کے متوالے اُس سفید ممارت کی زیارت کو جاتے ہیں، لیکن کیا کسی نے تاریخ ہے اس یادگار محبت کی اصل تصویر کھو جنے کی کوشش بھی

کی ،شاہ جہاں نے جس متاز کے لیے یہ یادگار بنوائی تھی ، وواس کی سات بیو یوں میں سے چوتھے نمبر پرتھی ۔ کہاجا تا ہے کہ شاہ جہاں نے متاز کے شوہر کولل کرواکرمتازے شادی رجائی تھی۔متاز کی موت اپنے چودھویں بیچے کی پیدائش کے دوران ہوئی اوراس کی موت کے بعد شاہ جہاں نے متاز کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی تھی۔ا تنا کافی ہے یا محبت کی'' آ فاقیت اور لا فانیت' کے لیے جولیس سیزر، قلوبطرہ یا روس کے راسپوقین کی بدنام زمانہ داستانوں کا حوالہ بھی دوں؟''پُروانے فوراً ہاتھ اٹھادیے۔'' نہیں نہیں۔بس اتناہی بہت ہے۔شکر ہے کسی ایک معالمے میں تو ہمارے خیالات ملتے ہیں۔ میں خود بھی محبت کوبس چند ہارمونز کی اپنی جگہ سے غیرمستقل تبدیلی ہے زیادہ پھے نبیس مجھتی رکیان یہ چند ہفتوں کی ہارمول چینج انسان ہے کیا پھے نبیس کرواجا تا۔''ہم دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ میں نے آسان کی جانب دیکھا'' لیکن اگر ہم دونوں پچے در مزیداس برستے موسم میں یہاں کھڑے رہے تو سردی کے مارے ہمارے سب بی ہارمون اپنی جگہ جم کرختم ہوجا کیں گے۔ چلو، اب یہال ہے، ورندلوگ ہمارا تاج محل بنانے میں بھی ورنہیں کریں گے۔' میں آگے چل دیااور پُر وامیرے قدموں کے نشانات پراپنے کینوس شوز کے نشان بناتی میرے پیچھے چل پڑی۔ تین دن بعد یونی ورش کے نوٹس بورڈ پرا گلے پیمسٹر کی فیس جمع کروائے کا آخری نوٹس بھی لگا دیا گیا۔ میں نوٹس بورڈ کےسامنے کھڑا بہی سوچ رہاتھا کہ تین دن کے اندرا پی اور بستام کی فیس کا انتظام کیے کروں گا۔ نیویارک میں ہمارے واحدر شتے دارعارفین ماموں اپنے جھوٹے ہے جمزل اسٹور کی خاطر

لية قرض كى اقساط بھى بمشكل جمع كرياتے تھے، بلكه بستام عى كاب بگاہے انہيں بھى تھوڑى بہت رقم بجھوا تار بتا تھا۔ گزشته شام وہ مجھے اسپتال ميں بستام ك کمرے میں طے توان کے گلے فکلوے انبار کی شکل اختیار کر چکے تھے'' اب ایسی بھی کیامصروفیت آیان میاں ، کداینے اکلوتے ماموں ہی کو بھلا دیا؟ حد ہوتی ہے لا پروائی کی۔'' کیکن میں اور بستام آنہیں منانا خوب جانتے تھے،لہذا کچھڑی در میں عارفین ماموں سب یھول بھال کرہمیں اپنی جوانی کے چند آخری معاشقوں کا حال سنار ہے تھے۔ میں نے کل شام جان ہو جھ کر بستام کے سامنے فیس کی آخری تاریخ کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت سامنے بورڈ پر لگا

نوٹس میرے لیے ایک بہت بڑا سوال تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک بار پھر آخری بقا (Last-Surviver) کے کھیل میں قسمت آ زماؤں، کیکن ابھی تک میں سیجیلی باری موئی رقم کی بھی ادائیگی نیس کر پایا تھا۔میرے پاس بیچنے کے لیے صرف میری بائیک بی تھی لیکن آخری شرط میں ٹوٹ بھوٹ کے بعد اس کی قیمت بھی برائے نام بی ملتی۔احیا تک میرے ذہن میں اس رات مجھ سے جیتنے والے حریف ٹم کا جملہ گونجا'' جب تک دوسرے کو کھل کرآ گے بڑھنے اور پانے کی جبلت اپنے اندر پیدانہیں کرو گے، ہارتے ہی رہو گے۔اس دنیا ہے جیتنا ہے تواپنے اندر کلرانسٹنکٹ پیدا کروآیان۔ بیدد نیاایک جنگل ہے اور يبال آخرى درنده واى بي گا، جواب سب اى حرايفول كوچير بهار كركها جائ گا-' محيك أى وقت مير، عقب سے بابرسيدى چند ديگرمسلم طلبہ ك

ساتھ گزرا۔ جانے ووسب کس بات پرزورے بنے بگر مجھےایسالگا جیسے بابرنے میرے متعلق کوئی بات کہی ہو۔ میں غضے میں تیزی ہے پلٹالیکن وہ لوگ آ کے بردھ چکے تھے اور مائکیل اپنے ساتھیوں سمیت راہ داری میں داخل ہور ہا تھا۔اس نے مجھے دیکھا تو زورے بولا۔'' تم یہاں ہواور ہم تہبیں پوری يو نيورش مين وهوي رب مين " ووسب مير حقريب آسك" توكيا فيصله كياتم في ....؟ "مين في اندر كورند عكو آخرى بقا ك لي چر مها وكرت محسوس کیااور پھر .... میں نے درندے کی مان لی'' ٹھیک ہے، مجھے تم لوگوں کی چیش کش منظور ہے لیکن مجھے تم لوگوں سے پچھے کیش وغیر ونہیں جا ہیے ہم لوگ

میری اور بستام کی ایک سیمسٹر کی فیس اور ٹیوٹن کی رقم جمع کروا دو سیمسٹر چیے ماہ کا ہوتا ہے لیکن میں تثین ماہ ہے بھی کم عرصے میں تم لوگوں کا ٹارگٹ پورا کر دول گافیس ادائیکی کی رسیدجس وقت مجھ تک پہنچے گی ،ٹھیک اس وقت ہے ہمارے معاہدے کی گنتی شروع ہوجائے گی۔ کام پورا ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے ہے کوئی غرض نہیں رتھیں گے۔تم لوگ مجھے کوئی ہدایات نہیں دو گے، میں عامر بن حبیب کی کاؤنسلرشپ اپنے طریقے ہے ختم کروں گا۔ بولومنظور ے؟" انكل نے اسى دوستوں كى طرف ديكھا۔" بالكل منظور ب، جميس تمهارى صلاحيتوں بركوئى شرنبيں ب، "" محيك ب- ايك آخرى بات ....اس معاہدے کوالیک کاغذ پراس کی تمام شقوں سمیت تحریر کر سے میں اور مائیکل دستخط کریں گے اور اس کی ایک ایک کا پی ہم اپنے پاس رکھیں گے تا کہ کل کوئی و پیچیدگی ہونے کی صورت میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہو۔' انہیں میری اس شرط پر بھی کوئی تعرض شاہوا۔ہم سب نے وہیں کھڑے کھڑے سب طے کیا

اورا پی اپی ست چل پڑے۔ اب بچھکی ایسے موقعے کا انظارتھا، جب عامر بن حبیب خوداپی کا وسلرشپ میں داخلے کی پیش کش کرتا۔ اور بیموقع مجھے قدرت نے بہت جلد فراہم کردیا۔ ٹائم اسکوائز دھما کا کیس میں نیویارک پولیس کی مسلمان طلبہ کے خلاف کارروائیاں دن بددن بردھتی جار ہی تھیں۔ جاردن بعد پولیس نے یونی ورشی کی سؤک کے بالکل مخالفت سمت میں واقع ایشیائی ورکنگ بوائز کے باشل پرریڈ کی تو ہماری یونی ورش کے طلبہ بھی باہرنکل آئے۔عامر کے گروپ نے وہیں سڑک پر نائیڈ کے اقدامات کے خلاف جلے کا فیصلہ کرلیا الیکن نیویارک پولیس نے پورے علاقے کواپیے مخصوص نیلے اور سُرخ ربن سے بیل کر دیا،جس پر بڑے بڑے حروف میں ڈونٹ کراس لکھا ہوا تھا۔طلبہ کی پولیس افسرے بحث شروع ہوگئی۔میں نے بھیٹرے نکل کر، زورے چلا کر دوسری

جانب کھڑے پولیس والے ہے کہا'' میں مسلمان ہول، لیکن امریکن ہول، جھے کی بھی گرفتار شدہ ہے کوئی ہم دردی بھی نہیں لیکن تم لوگ ایک ہی لاتھی ے ہم سب مسلمان طلبہ کو ہا تکتے رہے ، تو صرف ای یونی ورٹی ہے تی ٹائم اسکوائر جیے حادثے جنم لیں ہے۔ ہم نائیڈ کی عز ت کرتے ہیں اور بدلے میں عوّت چاہتے ہیں، اوربس'میری بات سُن کردونوں جانب خاموثی ی چھاگئ۔ پولیس والوں نے آپس میں پچھ کھسر پھسر کی اوران میں سے ایک ہماری طرف چل کرآیا'' ہمیں یونی ورٹی کے لڑکوں ہے کچھ سرو کا رنہیں اور ہمارے جانے کے بعدتم لوگ اپنااحتجاج جاری رکھ سکتے ہو،لیکن اس وقت ہمیں اپنا کام کرنے دو۔'' دونوں جانب سکون ساچھا گیااور میں دوبارہ کیفے ٹیریا کی طرف چلاآیا۔ پچھ ہی دیر بعد عامر بن حبیب اوراس کے چند ساتھی کیفے ٹیریا

میں داخل ہوئے۔عامرسیدهامیری طرف چلا آیا" مدوکرنے کاشکرسیہ تم نے ایک برا جھکڑا شروع ہونے سے پہلے ہی ٹال دیا۔" میں کافی کے سپ لیتا ر ہا۔" میں صرف اتنا حیا بتنا تھا کہ جومیرے بھائی کے ساتھ ہوا، وہ کسی اور بے گناہ کے ساتھ نہ ہو۔ ورنہ تمہارے گروپ میں توابیے لوگ بھی موجود ہیں، جو مدونه کر کے بھی احسان کی طرح جتاتے ہیں۔''میراطنزین کر ہابرسیّدی نے گھور کر دیکھا،لیکن عامر نے فورا کہا'' پرانی ہاتوں کو بھول جاؤ۔ میں آج ایک بار پھر تہمیں مسلم طلبہ کا وُنسلنگ گروپ میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ تہمارے پاس دو بہت اہم چیزیں ہیں، جومسلم طلبہ کے مسائل کو انتظامیہ تک

پنچانے میں بہت مددگار ثابت ہو علی ہیں۔ایک تمہاری امریکی شہریت اور دوسری تمہاری قائل کرنے کی صلاحیت اور ہمیں ان حالات میں ان دونوں کی اشد ضرورت ہے۔'' میں نے نیم رضامندی کا اظہار کیا'' سوچ لو، ہوسکتا ہے خودتمہارے گروپ میں میری شمولیت کواچھی نظرے ندد مکھنے والےموجود ہوں۔''عامرنے زور نے میں سر ہلایا '' شہیں ،ایسا کوئی شہیں ہے۔ہم سب ایک اچھے مقصدا درمسلمان طلبہ کی مدد کے لیے اعظمے ہوئے ہیں جمہیں دل ے خوش آمدید کہا جائے گا۔''میں نے چند لمح سوچنے میں وقت گزارا۔'' ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔لیکن مجھے اپنے فیصلے کرنے کا اختیار تو حاصل ہوگا

ناں؟''عامر نے خوش ہوکر مجھے گلے لگالیا'' ہم ہر فیصلہ ال جل کر کرتے ہیں ۔مسلمان طلبہ کی کا بینہ میں خوش آ مدید'' عامرے گلے لگتے ہوئے ،میری نظر پابر سیدی کی نظر ہے تکرائی، جہال شک کی گہری پر چھائیاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھیں۔ میری نظرنے اُس کی نظرے کہا۔" تم لوگوں کے ٹرے دن شروع ہو <u>کے بیں مسٹر بابرسیّدی، اب صرف اپنی بربادی کا انتظار کرو۔''</u>



اور کھے نے زاوئیوں ، نی جہتوں کی حلاش میں معاون فابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براوراست رابطے کے لیے اس ایڈریس پرای میل کر سکتے ہیں۔



ر بی تھی۔ مجھے ویکھتے ہی میری جانب لیکی۔'' کہاں تھے تم جمع نو بجے ہے یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کلاس میں بھی تم پائے نہیں جاتے ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، لہذا پیٹیل ڈیرہ ڈال دیامیں نے۔''میں نے حیرت ہے اُسے دیکھا۔''سب خیرتو ہے نا؟'''''ارے بھی بتم نے عامر بن حبیب کا گروپ جوائن کرلیااور جھے بتایا تک نبیس ۔لگتا ہے آخرکاروہ تمہارے معیارے فارمولے پر پورااتر بی گیا۔ویسے میں تم سےخود بھی بھی کہنے والی تھی کہ میں نے ہرطرح

ك ديواني جي يم في بالكل تحيك فيصله كيا ہے آيان - ' ميں في كيف ميريا ميں داخل ہونے سے لے كرا پني مخصوص مير پر بيضين تك يُرواكى بيتمام تقرير

اظمینان ہے ئی الیکن کچھ بی درییں میخرمیرے اپنے دوستوں تک پنچی اتو اُن سب کا چین واظمینان غارت ہوگیا۔سب سے پہلے جینی نے اپناسر پیٹ ليا\_" كيا.... تم في مسلم كروب جوائل كرليا- بير وغرق، اب كي تم كام بي "ايرك اورجم توصد بي يحد بول بي نبيل سكه البنة فرباد في يورى تقرير

اورآ خرجی خوداُن لوگوں سے جا کرمِل گے، جن ہے ہمیں رویوں میں انتہا پندی کا گلدر ہاہے ۔ قبل کرڈ الائم نے میرے تمام نظریات کو ہمیشہ کے لیے۔ " کچھا ہے ہی تاثرات کا ظہارگزشتہ شام بستام بھی کر چکا تھا۔ بیتوا چھا ہوا کہ اُس وقت ضنم کبیر بھی اسپتال میں موجود تھی ، ورند بستام کے سوالات کا سلسلہ بھی

ختم ہونے میں ندآتا۔'' کیا۔۔۔۔ بید کیا کہدرہے ہو؟ انو ہمہارا د ماغ تو ٹھیک ہے۔ساری زندگی ہم جن سے ٹرتے آئے ہیں ہم اُن ہی کےساتھ جاملے ہو۔ سے بناؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں کررہے ہوتم بیسب؟'' میں نے اُسے صرف ایک ہی جواب دیا۔'وجہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کوئی

دودھ پیتا بچپنہیں ہتم بس،جلداز جلدٹھیک ہوکرگھر ویبنچنے کی کرو۔''صنم خاموش بیٹھی ،ہم دونوں بھائیوں کے درمیان ہوتی تکمرار منتی رہی۔ مجھےاس کی سے

عادت بہت اچھی گلق بھی کہ وہ صرف اُسی وفت بات کرتی بھی ، جب اُس بات کا مناسب وقت آ جا تا اور بیرو بی وفت تھا۔اس نے بستا م کی پھلوں کی ٹوکری

ے ایک سیب نکال کر چھیلا۔" اگر آیان نے عامر بن حبیب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرلیا ہے، تو اس میں ایس کیا بُر ائی ہے۔ آخر وہ سب بھی تو مسلمان طلبہ کی مدد کے لیے ہی بیسب مشکلات جیلتے ہیں۔ نیویارک کی یونی ورشی میں کسی مسلمان طالب علم کامُسلم کا وُنسلر کی ذینے واری سنجالنا کوئی آسان کا منہیں۔ کیا

تم نہیں جانتے کدأے اپنے تعلیمی کیریئر میں اس وجہ ہے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔اس کی روز انہ جو کلاسزرہ جاتی ہیں،وہ ان کی کھی پُوری کرنے کے لیے ہرسیسٹر میں ہزاروں ڈالر کی اضافی ٹیوٹن فیس جمع کروا تا ہے۔راتوں کودیر تک لائبریری میں بیٹے کراپنے لیکچرز مکمل کرتا ہے۔مسلمان طلبہ کا حامی ہونے کی پاداش میں عیسائی اور میہودی انتظامیداورطلبہ کی باتھی الگ سننا پڑتی ہیں اُے۔ میں توسیحتی ہوں کہ آیانے ویر بی ہے ہی ، مگر درست فیصلہ کیا ہے۔''بتام نے صنم کبیرے مزید بحث نہیں کی الیکن اس کی آتھوں میں شک کی پر چھائیاں گہری ہوتی سنگیں۔ٹھیک اُسی طرح جیسی میرے سارے

دوستوں کی آنکھوں میں تھیں۔فرباد نے تو فورافتوی ہی صادر کردیا کہ میں نے پُر واکی وجہ سے عامر بن حبیب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ميں إن سب كوكيفے ميں اى بحث ميں ألجها جيوڙ كر بال نمبر 3 كى طرف چلاآيا، جہاں مجھے آج صح پُر وانے مسلم كا وُنسلر كروپ كى ہفتہ وارميٹنگ ميں عامر کی جانب سے شرکت کی دعوت دی تھی۔ میں اس چھوٹے سے ہال میں داخل ہوا، تو میڈنگ شروع ہو پچکی تھی۔سب نے خوش آ مدید کہا۔ پُر وابھی وہیں

موجودتھی اورسب ہی طلبہ کواس میٹنگ کا بجنڈ ابانٹتی مجرر ہی تھی۔ مجھے کاغذ پکڑاتے ہوئے خوش دتی ہے بولی۔''خوش آمدید غصیلے لڑ کے ،اللہ کرے تمہارا آنا ہمارے لیے مبارک ثابت ہو۔'' میں مُسکرادیا،البتداس ہال میں کوئی ایسا بھی تھا، جے میرے آنے کی کوئی خاص خوشی نہیں تھی، بابرسیّدی، جواس وقت اپنے

گلے میں جارخانوں والافلسطینی رومال باندھے کسی گہری سوچ میں سب ہے الگ تھلگ جیٹھا تھا۔ اجلاس میں سب سے پہلے میری شمولیت کا اعلان کیا گیا اور پھراس کے بعدا گلے بفتے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا گیا کہ کن مسائل پر یونی ورشی انتظامیہ سے بات چیت کی جائے گی۔جمع شدہ چندے کی تفصیل

اور مستقبل قریب کے خربے کی فہرست بھی چیش کی گئی۔ کے بیہ ہے کہ میں مُسلم طلبہ کواس قدر مظلم انداز میں اپنی تنظیم چلاتا دیکی کر کافی جیرت زوہ بھی تھا، کیوں

کہ باہررہتے ہوئے ہم سب کی عامر بن حبیب گروپ کے بارے میں رائے بالکل مختلف تھی۔ہم ان سب طلبہ کوصرف چند جذباتی لڑکوں کا ٹولہ بچھتے تھے،

جوا بنی مسلمان شاخت کی بقائے لیے یونی ورشی میں یک جاہوئے تھے،لیکن میں نے یہاں پچھاور ہی منظر دیکھا۔وہ سب عامر بن حبیب کی قیادت میں متحداور بہت منظم انداز میں اپنے مقصد کی جانب بڑھ رہے تھے۔اُس روز جونوری مسئلمُسلم طلبہ کی توجہ کا مرکز تھا، وہ یونی ورٹی کے احاطے یا باشل کی جار

ہاشم ندیم نوجوان نسل کے پہندیدہ ،ملک مے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی ادبی خدمات پر،حال ہی میں حکومتِ پاکستان نے تمغیر حسن کارکردگی

دين كابحى اعلان كيا-"مقدى" ان كايا نجوال ناول ب،جوجلدى "The Sacred" كنام المحريزى ترجيح كي صورت بس بحى وست ياب بوگا-

مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھپن کا دسمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پڑیرائی و کامیابی حاصل کر چکے۔ زیرِ نظر ناول' مقدس' امریکا کے شہر، نیویارک اور نائن الیون کے سانحے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقدینا عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی ،جد ت وندرت کا سبب

ے عامر کو پر کھ کرد یکھا ہے، وہ تہاری شرائط پر کمل اتر تا ہے، صرف نام کا مسلم کا وُنسلرنبیں ہے، ووقل کا بھی پگا ہے۔ تب ہی تو سارے مسلمان طلباس

كروالى-" آيان .....تم نے وه كام كيا ہے جو يُروش بھى ندكر پايا موگا سارى زندگى ند مب كى روادارى كاسبق دے دے كر ہمارے خيالات بدل والے

د بواری میں کسی ایسے کمرے کی ضرورت کے بارے میں تھا، جہاں لڑ کے ظہر کی نماز اوا کر سکیس، کیوں کہ عصر تک تو زیاد و ترمسلم طلبہ واپس باشل پہنچ جاتے تھے الیکن ظہر کے اوقات میں سب ہی یونی ورشی ہی میں موجود ہوتے تھے۔ کچھ ہی ماہ قبل طلبہ یونی ورشی انتظامیہ ہے دوپہر میں ظہر کے اوقات کے دوران پندره منٹ کا ہریک لینے میں کام یاب ہو چکے تھے، جس میں وہ نماز ادا کر سکتے تھے، کیکن اب ان کی کوشش تھی کہ انہیں کوئی ایک تمرایا ہال بھی صرف یندرہ منٹ کےان اوقات کے لیےمِل جایا کرے، جہاں وہ سب انتہے ہوکر باجماعت نماز اوا کرسکیں۔ قاعدے کےمطابق پہلےمسئلہ پیش کیا عمیااور پھرسب ہی شرکاء سے رائے اور حل طلب کرنے کے لیے ووٹنگ شروع کی گئی۔ گویاو ہاں سب کواپنی اپنی رائے کے اظہار کی آزادی حاصل تھی۔ تقریباً تو سے فی صد طلبہ نے قر ارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ میں نے اپنی باری ہر کھڑے ہوکرصرف اتناہی کہا کہ میراووٹ اکثریت کی طرف ہوگا، کیوں کہ بیمیرا پہلا دن ہےاور مجھےان مسائل کو سجھنے کے لیے پچھےوفت مزید درکار ہے۔ ووٹنگ کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کہ طلبہاورا تظامیہ کے مابین ہونے والی آگلی پندرہ روزہ میٹنگ میں بیرمطالبہ یونی ورشی انتظامیہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے کی درخواست کی جائے گی۔اجلاس برخاست ہونے سے یملے مختلف مسلم طلبہ کوا گلے قضے کے لیے مختلف متم کے ٹارکٹس دیے گئے ، جن ہیں سب ہے اہم نان ممبرمسلم اسٹوڈنٹس کومتحرک کرنا تھا۔ میں بال سے نکلا، تو يرُ وابھي ميرے ساتھ چل يري -" كيسار ہا آج كا تجربة تبارے ليے؟ "ميں نے بے دتی سے جواب ديا۔" ٹھيک تھا، تكر پچھادھوراسا۔ دراصل ميں اس ے کچھزیادہ کی اُمیدکرر ہاتھا۔ بیلوگ تو ابھی تک معجدوں اورنمازوں کے مسائل ہی ہے باہزئیس نکل یائے۔ کیاعامر بن حبیب اس یو نیورٹی کی 70 سالہ تاریخ میں پہلامسلم کا ونسلر منتف ہواہے؟ یہ بنیادی با تیس تو پہلے طے ہوجانی جا ہے تھیں۔''پُر وانے سر بلایا۔''تم ٹھیک کہدرہے ہو۔ہم ابھی بنیادی مسائل ہی ہیں اُلجھے ہوئے ہیں،لیکن شایر تہہیں اس بات کی خبر میں کہ یونی ورشی کی ستر سالہ تاریخ میں عامر بن حبیب یہاں کاصرف تیسرامسلم کاؤنسلر بنا ہے۔ اس سے پہلےمسلمان طلبہ کو بیسہولت حاصل ہی نہیں تھی ، تب وہ صرف کسی عیسائی یا یہودی کاؤنسلر کے ذریعے اپنی بات انتظامیہ تک پہنچانے کے بیابند تھے۔'' میں جبرت ہے ڈک گیا۔''احجعا، کین کیوں؟اوراس کا مطلب ہے کہ سلم کا وُنسلر کا عبد ہ مسلمان طلبہ کے پاس آئے بیصرف چھٹا سال ہے۔جبرت ہے۔'''' ہاں! یہی تو میں تنہیں بتانے کی کوشش کررہی ہوں کہ چیرسال پہلے تک مسلم کا وُنسلر کی سیٹ ہی نہیں تھی یو نیورٹی میں ۔اور پہلے دومسلم کا وُنسلرز تو بے جارے یونی ورشی انتظامیہاور دیگر طلبہ کے دباؤ کے تحت ازخو داستعفیٰ دے گئے تھے، کیوں کہان کی اپنی پڑھائی کا بہت حرج ہور ہاتھااور وہ یونی ورشی میں تعصّب کا شکاربھی ہورہے تھے۔'' میرے لیے پُر واکی بیہ باتنیں واقعی غیرمتو قع تھیں ۔''لیکن ایسا کیوں ہے، آخر بیٹھی بحرمسلم طلبہ کسی کا کیا بگاڑ لیتے ، جوانہیں کام بی نہیں کرنے دیا جاتا؟" پُروانے کس گہری سوچ میں گم جواب دیا۔''شاید سیسب اسلام سے خوف زدہ ہیں کہ بخت یابندیوں کے باوجودیہ امریکا بیل گزشته دبائی کے دوران سب سے تیزی ہے تھیلنے والا فدہب ہے۔'' میں پُر واکی بات سُن کرمزیداً کچھرگیا، پچروہی فدہبی تحضیص .....'' الیکن اسلام کے تیزی ہے پھیلنے ہے امریکا کو کیا خطرہ ہوسکتا ہے۔ یہاں چندلا کھمزیدمسلمان جمع بھی ہوجا کیں گے، تب بھی یہ یوالیں اے ہی رہے گا،''اسلامتان'' تونبیں بن جائے گا۔ میں نبیں مانتا کہ اتنی بڑی جمہوریت کوالی کی بھی نہ ہبی تبدیلی کا کوئی خوف یا خطرہ ہوسکتا ہے۔''پُر واٹے جھے ہے اس موضوع پر مزید بحث نہیں کی اور پیپ حاب میرے ساتھ چلتی رہی ، پھرا جا تک اے کوئی بات یاوآئی ۔''ارے باں! جینی نے مجھے بتایاتھا کہتمہارا بھائی بیار ہے۔اب اس کی طبیعت کیسی ہے۔ویسے ایک بات ہے،تمہارا چھوٹا بھائی ہے کافی کیوٹ سا۔'' مجھے بنسی آگئی۔'' ہاں!وہ کیوٹ ضرور ہے،لین مجھ ہے ایک سال بڑا ہے۔''پُر واکوشدید جرت ہوئی۔''ارے .... واقعی؟ تو پھر بجائے اس کے کہتم اس کے رعب میں رہو، وہ ہر وقت تم ہے ڈانٹ کیوں کھا تا رہتا ہے؟'' '' کیوں کدأے ڈانٹنے کے حقوق صرف میرے پاس محفوظ ہیں۔''' '' سُوآیان! تم میرے ساتھ اردو میں کیوں بات نہیں کرتے۔ جانتے ہوار دوکو میں دنیا کی بہترین زبان مجھتی ہوں۔'' دو کیوں ۔۔۔۔؟ ایسی کیا خاص بات ہے اردو میں اور تمہارے بھارت میں تو ای اردوکو بگاڑ کر'' ہندی'' کے نام سے بولا جا تا ہے۔''یُر واکی آواز تیز ہوگئے۔''ہندی یاسنسکرت کے چندالفاظ شامل کردینے ہے''اردو''ہندی نہیں بن جاتی اورکون ی خاص بات الی ہے، جوار دوزبان میں نہیں ہے۔ کتنی وسیج گفت ہے اردوکی ، ہررشتے کے لیے اور اُس رشتے کے احترام کے لیے کتے معنی موجود ہیں اس زبان میں اور یہ جوتم امریکن انگریزی کے گن گاتے پھررہے ہو،اس سے زیاد وغریب اور ناشائٹ زبان تو میں نے آج تک نہیں دیکھی ،جس میں ماں باپ کے لیے بھی صرف ''م لفظ موجود ہے۔بس، میں نے طے کرلیا ہے کہ اب ہم دونوں اردوہی میں بات کریں گے۔' حسب معمول پُرواا پنا فیصلہ صادر کر کے اطمینان سے چونگم چباتی ر ہی۔'' ٹھیک ہے مس پُر واضمیرخان، کیکن خدا کے لیے اردو کی پیمشق تب ہی جاری رکھنا، جب ہمارے دوست آس پاس موجود ندہوا کریں۔ پہال محفل کے آ داب کچھ خلف ہیں۔'' پُروانے بے پروائی ہے کہا۔''سب جانتی ہوں ہیں۔ویسے تم دونوں بھائی گھر میں تو اردو میں بات کرتے ہو گے ناں؟ بچے، میری تو زبان ترس گئے ہے، یہاں ولایت میں وتی کی خاص اردو بولنے کے لیے۔ "پُر واکی زبان بول بی پٹر پٹر چکتی رہی اور ہم آ کے بڑھتے گئے۔ ا گلے چندون میں بسام نے بھی یونی ورٹی آناشروع کرویا بکین اس کی نقابت ابھی باقی تھی ،البذامیں اُسے یونی ورٹی ہےسیدھا گھرواپس لے جاتا۔ سیمسٹر کی فیس کے بارے میں بھی مجھاس ہے جھوٹ بولنا پڑا کہ میں نے کسی شرط کے وض پیٹنگی رقم لے کرفیس ادا کی ہے، لیکن میں رفتہ رفتہ وہ میسے واپس لوٹادوں گا۔ بسام جانتا تھا کہ میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاسکتا،اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اُسے میری بات پریفین کرنا ہی پڑا۔ایک ہفتے کے بعدوہ دن بھی آئیا، جب مسلم کاونسلر کی یونی ورشی انتظامیہ سے پندرہ روزہ میٹنگ طیخی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یونی ورشی کے ایڈمن بلاک میں قدم رکھااوراً سی روز میں نے یونی ورٹی ڈین کو پہلی مرتبہاتے قریب ہے دیکھا، ورنداس سے پہلے ہم صرف اُس کی آوازیاویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھیجے ہوئے ریکارڈ شدہ پیغامات ہی میں اُے دیکھا کرتے تھے۔ڈین بھاری تن وتوش اور گہرے نظرے چشموں کے ساتھ ایک بخت گیر شخصیت کا مالک تھا،جس کے کمرے کے باہر بڑی ک'" رابن من پٹیرک Robinsun patricks" کے نام کی سنہری شختی گلی ہو کی تھی ۔ کمرے میں عیسائی اور بیبودی طلبہ کا وُنسلرز بھی موجود تھے۔ ڈین نے بڑے مطراق اندازے میٹنگ کا آغاز کیا۔ ہرطالب کا دُنسلر کے ساتھ صرف تین ممبرکوا جلاس میں شرکت کی اجازت تھی اور عامر بن حبیب کے ساتھ میں اور بابرسیدی مسلم طلبہ کی جانب سے شریک تھے، لیکن ابھی تک میری نظریبودی طلبہ کے کاونسلر شمعون کے پیچیے بیٹھے اس کے ساتھیوں پرنہیں پڑی تھی اور پھر جب تعارف کے وقت مائکل کا نام پڑھا گیا، تو میں نے چونک کراو پر دیکھا۔ مائکل نے سب سے نظر بچا کرمیری طرف د کی کراٹی بائیں آگے دبائی ، تو کو یاو وخود بھی میہودی گروپ کامبرتھا۔ مجھان کے منصوبے کے تانے بانے بڑتے دکھائی دیے تھے۔ اجلاس شروع ہوا، تو پہلے عیسائی اور پھریہودی کا وُنسلر نے اپنے طلبہ کے چھوٹے چھوٹے مطالبے اور مسائل پیش کیے۔ ڈین نے موقع ہی پر احكامات جاري كردي، انتظاميه كي فيم مين وين سميت جارافراد تھے، جن مين ايك عيسائي اورايك يبودي ممبرشامل تھا۔مسلمان طلبه كي فيكل مين كوئي مسلمان استاد نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کی جیوری میں کوئی مسلمان ممبر موجود نہیں تھا۔ مائکیل کو میں پہلے ہی عامر بن حبیب کے پہلے اجلاس کی تمام روداو بتاچکا تھااور جب عامر بن حبیب نے کیمیس میں نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے کی ورخواست چیش کی اور یہودی گروپ کی جانب سے اس کی شدید مخالفت بہت مؤثر انداز میں پیش کی گئی، تو مجھے مائیکل کی وہ بے چینی سمجھ میں آگئی، جو عامر بن صبیب کے اجلاس کی پہلی مخبری کے لیے اس کے انداز ہے

صاف ظاہرتھی۔ وہ لوگ ای لیے عامر کے ایجنڈے کے بارے میں خرر کھنا جاہتے تھے تا کہ دہ اس کے لیےانتظامیہ کی اہم میڈنگ، جے پہلے مضبوط دلائل ے ذریعے مؤثر تو اگر کے مسلم طلبہ کے منصوبے نا کام کر سکیں شمعون نے پہلا اعتراض تو چھوٹتے ہی داغ دیا تھا۔' دنہیں نہیں ، نمازے لیے کوئی جگہ کیے مخصوص کی جاسکتی ہے، پھرتو عیسائی طلبہ کے لیے کیمیس میں گر جا گھراور یہودی اسٹوؤنٹس کے لیے بنی گوگ ( یہودی عبادت گاہ) تقبیر کرنا پڑے گا۔ پھرتو بید یونی ورٹی کیمیس کم اورمختلف نداہب کا اکھاڑ وزیادہ بن جائے گا۔'' ڈین نے سر بلایا۔''شمعونٹھیک کہدرہاہے، کیمیس میں نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص نہیں کی جاسکتی۔''عامرنے دفاع کیا۔''لیکن صرف مسلم طلبہ ہی کودن میں پانچ مرتبہ بیفر بیضدادا کرنا ہوتا ہے۔ چرچ یاسنی گوگ کی ضرورت تو تب پڑتی ہے، جب ان دوندا ہب کے طلبہ کو بھی روزانہ ہا قاعد گی ہے اپنی عبادت کا کوئی وقت، کیمپس روٹین کے دوران یونی ورٹی میں گز ارناپڑ تااور ہم بھی تو صرف ظہر کے وقت پندر ومنٹ کے بریک کے دوران کسی کمرے یا جارد بواری کا مطالبہ کررہے ہیں۔ بیٹجو وقتی ضرورت ہے۔ا ہے مستقل نہیں کیا جائے گا۔''کیکن مائکل کی اطلاعات کی بنیاد پرشمعون خوب تیاری کر کے آیا تھا۔'' ہاں ،تھراس بات کی کیا گارنٹی ہے کہسال چیرماہ بعدمسلم طلبہاُ سی جگہ کومستقل مسجد بنانے کا مطالبہ نہیں کردیں گے اور پھرا گرعیسائی اور یہودی طلبہ نے بھی تفتے اورا توار کی چھٹی کے دوران کیمیس میں عبادت کرنے کی ٹھان کی اور یہ ضِد بحث چل یڑی،تو ہم سب جانتے ہیں کداس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔'' جیوری ممبرنے آپس میں پچھ دیڑھسر پھسر کی اور پھرڈین نے اپنا فیصلہ صا درکر دیا۔'' فیصلہ ہو چکا۔ تمام جیوری ممبر کیمیس میں سی مخصوص جگہ برنماز کی ادائیگی کے حق میں نہیں ہیں، لبذا بیدمعاملہ بہیں ختم کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ڈین کے کمرے سے باہر نکلے تو شمعون نے طنز بیا نداز میں عامر کی جانب جملداً چھالا۔''ہم سبتمہار نے میں برابر کےشریک ہیں عامر بن حبیب .....بیٹرلک نیکسٹ ٹائم۔''شمعون کی بات سُن کراس کےسب ہی ساتھیوں نے زور کا قبقبہ لگایا۔ بابرسیّدی غضے میں ایک قدم آ گے بڑھا،لیکن عامر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیااورخوش دتی ہے شمعون کوجواب دیا۔''بس تم یوں ہی دعا کرتے رہا کرو۔عبادت میری ہویا تمہاری ،اس کی ادائیگی میں مقابلہ کیسا؟'' شمعون اورعیسائی کا وُنسلر جارج اپنے اپنے گروپ کے ساتھ آ گے بڑھ گئے۔ بابراہھی تک شدید غضے میں تھا۔'' ایسالگتا ہے، جیسے انہیں ہمارے ایجنڈے کی پہلے نے خبرتھی ، ورنداتی کمل تیاری کر کے توبیاوگ پہلے بھی بھی نہیں آئے؟ ''بولتے وقت بابر کی نظر میری جانب ہی مرکوز تھی۔عامرنے اے تسلّی دی۔ ''اس باران کی تیاری زیادہ نہیں ،شاید ہماری پچھ کمتھی۔ بہر حال ، مایوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ہم نے بات آ کے پہنچادی ہے، رفتہ رفتہ اُنہیں قائل بھی کرلیں گے۔''لیکن میں خودعامر کے چیرے پر مایوی کے ملکے سائے ای وقت دیکیے چکا تھا، جب ہم ڈین کے کمرے سے فکل رہے تھے۔ دوسری جانب یونی ورٹی ہے واپسی پر مجھے مائکل گروپ نے یار کنگ لاٹ میں دیکھا تو خوشی ہے نعرے لگاتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔'' زبر دست ہیر ہوئی نابات۔ مبلی ضرب ہی میں عامر بن حبیب کوآ دھاچت کردیا ہے تم نے ۔ تمام سلم طلبہ میں اِس فیصلے سے شدید مایوی پھیل چکی ہے۔ایک آ دھ باراگر پھراپیا ہوا تو أے اپنی مسلم کا وُنسلر کی سیٹ بیانا مشکل ہوجائے گا۔ یوآ رگریٹ آیان۔'' ووشور مجاتے اور بہتے گاتے وہاں سے بلٹے توبستا م کومیں نے پارکنگ لاٹ کے آغاز میں کھڑے دیکھا۔'' کیا کہدرہے تھے بیلوگ؟''میں نے بات ٹالی۔'' کچھنیں ،کلاس کی کوئی بات تھی تم چلو، دیر ہوری ہے۔''بستام وہیں کھڑار ہا۔ ' دنہیں انو ..... مجھے بیدمعاملہ کچھاورلگتا ہے،تم اتنے پُراسرار کیوں ہوتے جارہے ہو۔ آج سے پہلے تو ہم دونوں میں کوئی رازنہیں تھا۔'' میں نے اُسے زبردی تھینج کر بائیک پر بٹھادیا۔'' تمہاری یہ جیز بونڈ بننے کی عادت نہ گئی بھی۔ کہہ جودیا کہاییا کچینیں ہے۔ چلو،اب جلدی کرو۔ابھی تمیں رات کا کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ میں اتنے دن سے بدمزہ پزااور برگر کھا کھا کرتھک گیا ہوں۔''بتام سارے راہتے خاموش سار ہا،لیکن میں جانتا تھا اس کے ذہن میں گلبلا تاشک کا کیژااباے بے چین رکھے گا اور پھرا گلے تین ہفتوں میں مسلم کا وُنسلر کا گراف روز کی بنیاد پر تیزی سے نیچے آتا چلا گیا۔ عامر بن حبیب مختلف مسائل پرمسلم طلبہ کی نمائندگی مناسب طور پر نہ کرسکا ، جس ہیں حلال کھانے کا الگ کا ؤنٹر نہ کھولے جانے پرتو ٹھیک ٹھاک ہڑگا مہ ہواا ورمسلم طلبہ نے کینے کا بائیکاٹ بھی کیے رکھااور پھر بصد مشکل میں نے لڑکوں کوراضی کیا۔اس دوران میری بابرسیدی ہے دو تین بارشد پر جھڑ ہے بھی ہوتے ہوگے روگئی، لیکن جارے درمیان وشمنی روز بدروز برهتی ہی گئی اوراگر ہر بارعامرین حبیب درمیان میں پڑ کرمعاملہ رفع دفع نہ کروا تا تو ہم اب تک ضروراڑ چکے ہوتے ، خاص طور پراُس دن جب باہر نے میاعتراض کردیا کہ میں باقی مسلم طلبہ کی طرح نماز کے وقت ،نمازا دا کیوں نہیں کرتا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ وہ مجھے ند ب کا درس دینے کے بچائے اپنے ند ہب کی فکر کرے اور سب کے ایمان کا تھیکے دار بننے کی کوشش ندکرے۔ بات بہت بڑھ گئی، لیکن اس موقعے پر بھی عامر ہی نے فیصلہ دے دیا کہ اُن کے منشور میں کسی بھی طالب علم پر کوئی غذہبی یا بندی نہیں لگائی جاسکتی ، نہ ہی اُے عبادت کے لیے زبر دستی مجبور کیا جاسکتا ہے، کیکن باہر نے عامر کواحتیا جا اپنااستعفیٰ چیش کردیا کہ ان حالات میں، میں مزید مسلم طلبہ کے حقوق کے لیے آواز بلندنہیں کرسکتا۔ بری مشکل سےاڑ کوں نے باہر کا غصہ شنڈا کیا،لیکن عامر بن حبیب کے گروپ میں جو دراڑ پڑ چکی تھی، وہ روز بدروز بڑھتی ہی گئی۔میرا مائیکل سے کیا ہوا معاہدہ اپنی تھیل کے

قریب چینچنے کوتھا،لیکن جانے کیوں میں اندر سے ایک عجیب سے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ عامر بن صبیب ایک شریف النفس اوراعلیٰ خاندانی لڑ کا تھا،جس

نیویارک پولیس پہلے ہی ہے ہوشیارتھی اور جیے ہی وہ احتجاج کرتے ہوئے یونی ورش ہے ہا ہرسڑک پرآئے، اُن پر تیز شخط ہے پانی کی دھاریں ماری گئیں۔
اور پھر جب الشی چارج ہے بات نہ بنی ، تو رہر کی گولیاں بھی فائز کی گئیں۔ عام بن حبیب کواس طرح بے جگری ہے باہرسیّدی کے ساتھ بتا م کے لیے گڑتے اور ساری رکا وہیں قر ٹر آ گے بڑھے و کھے کر میرے اندر کا جوش بڑھتا گیا۔ عام کیا جات تھا کہ جس کے بھائی کی رہائی کے لیے وہ اپنے جسم پر لا تعداد ضربات جھیل رہا ہے ، وہی آیان اُس کی چینے ہیں گھر انگون چاہے۔ باہرسیّدی نے بھی اس روز جم کرعام کا ساتھ دیا، کین جھے جہرت اس بات پر تھی کہ پہلیس اتی جلدی وہاں کیسے بیٹے گئی تھی جم ایت اور کے برائے تھی اور ٹی سے لاک اپ چلاآیا تھا اور بیتمام مناظر ، میں ملا قاتیوں کے ہال میں گئے بڑے ٹی وی اسکرین پر دکھے دہا ہے تھی ہو اور کی حمار میں جس کے بال میں اور کی جو اسکرین پر دکھی دارے ذبی میں مائیل کا جملہ گونجا'' کون جانے بتم سے پہلے ہی بھی یارک پولیس کواس جلے ہے آگا ہی ورشی میں شامل کر چے ہوں۔' مغرور بیا ٹی تخری کا رستانی تھی ،جس نے سلم طلبہ کے یونی ورشی میں جم ہونے ویک بہلے ہی بھی یارک پولیس کواس جلے ہے آگا ہر دیا تھا، پھر اچا تک ٹی وی اسکرین ہی پر میں نے یونی ورشی کے ڈین کو نمودار ہوتے دیکھا، جس نے پہلے ہی نیویارک پولیس کواس جلے ہو تو ہو تھا کہ اور کیا تھا کر دوبارہ یونی ورشی کے ڈین کو نمودار ہوتے دیکھا، جس نے پہلی تو ٹی ورشی کے ڈین کو نمودار ہوتے دیکھا، جس نے دسپلی تو ٹر نے کے بڑم میں عامراور بابرسیّدی کو چے ہفتوں کے لیے معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں دات گئے بتا م سے کر کردوبارہ یونی ورشی کے ہوسائی ورشی کے بیٹل

اریا میں پہنچا،تومسلم طلبہ کے ہاشل پرمُر دنی ہی چھائی ہوئی تھی۔ پتا چلا کہ عامر بن حبیب اور ہابرکو پولیس سے ڈبھیٹر کے دوران کافی چوٹ آئی ہے، خاص طور پر عامر بہت تکلیف میں ہے۔ میں ڈو ہے دل کے ساتھ عامر کے کمرے میں پہنچا،تو سب ہی وہاں جمع تھے۔ میں نے عامر کا ہاتھ پکڑ لیا۔'' تم ٹھیک تو ہو؟'' ہابر، عامر کے سر ہانے ہی مبیثا تھا۔ عامر نے مُسکر اکر میری جانب دیکھا۔'' تہمیں میری اور ہابر کی چھ بھنے کی معظلی کا تو پتا چل گیا ہوگا، لیکن رمضان ہالکل قریب ہے اوران حالات میں مسلم طلبہ کو بنا کا وُنسلز نہیں چھوڑ اجا سکتا، لہذا ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے تین ماہ کے لیے تہمیں مسلم طلبہ کا وُنسلر بناویا

جائے تہمیں کل بی سے اپنی ذمنے داری سنجالنی ہوگی آیان۔'میرے سر پرجیے کوئی بم ساپیٹا۔ میں گھبرا کراپنی جگہ ہے کھڑا ہوگیا۔ (جاری ہے)



نیویارک اور نائن الیون کے سانھے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقنیناً عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی،جد ت وندرت کا سبب اور پکھے نے زاوئیوں ،نتی جہتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔آپ ناول نگارے براوراست را بطے کے لیے اس ایڈریس پرای میل کر سکتے ہیں۔

دینے کا بھی اعلان کیا۔'' مقدی 'ان کا پانچواں ناول ہے، جوجلد ہی "The Sacred" کے نام ہے انگریزی ترجے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔

مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بچین کا دسمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی و کامیابی حاصل کر بچکے۔ زیرِ نظر ناول'' مقدس' امریکا کے شہر،



'' بیتم کیا کہدرہے ہوعامر! میں بھلامسلم کاؤنسلر کی ڈتے داریاں کیے سنجال سکتا ہوں، مجھے تو گروپ جوائن کیے بھی بمشکل ڈیڑھ ماہ ہوا ہے،اور پھر باتی سب جھے سینئر ہیں ہم انہی میں ہے سی کو بیذے داری سونپ دو۔''عامر نے اصرار کیا'' بیفیصلہ انہی تمام سینٹر مسلم طلبہ کے مشورے ہی ہے کیا گیا ہے۔انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔'میں نے تفی میں سر جلایا'' صرف چھ ہفتے ہی کی توبات ہے۔ بیعرصہ تو کوئی بھی دوسراسینئر تمہارے معاملات دیکھ کر گزار سكتا ہے۔ چھ بفتے كے بعدتم دونوں بحال ہوجاؤ كے، تو يونى ورشى آتے ہى دوبار واپنى ذھے دارياں سنجال ليناء'' عامرنے گهرى سائس لى'' يجي تو مسئلہ

ہدوست۔ ڈین نے ہم دونو ل کو چھ بفتے کے لیے بہت سوچ سجھ کر معطل کیا ہے۔ یونی ورش کے اسکون کی مطابق کوئی بھی اسٹوؤنٹ کا ونسلرا گر جار بفتے تک اپنی ذے داریاں ندنباہ پائے ، تواس کی نشست خالی قرار دے دی جاتی ہے۔ اس آئین کی دوسری شق بیہ ہے کہ کا وصلر کی غیرموجود کی میں اگر اس ند ہب کے طلبہ کا گروپ کسی دوسرے کا وُنسلر کوعبور کی ہدت کے لیے منتخب کرنا جا ہے تو میے عرصہ کم از کم تیمن ماہ کا ہونا جا ہیں۔ اس تیمن ماہ کے عرصے کے بعد

دوبارہ کا وسلر کا انتخاب کیا جائے گا،لیکن مسلم طلبہ کے پاس درمیانی مدت کا کا وسلر منتخب کرنے کے لیے صرف دو ہفتے بعنی پندرہ دن کا وقت ہے۔اس مدت میں اگروہ کوئی عارضی کا وُنسلر نہ چن عکیس تو الطحے تین ماہ انتخابات ہونے تک انہیں بتاکسی رہنما کے گز ارنے ہوں گے اور یقین جانو ، یہ بہت برا ہوگا۔

ہم پہلے ہی بہت ے اہم معاملات میں فلست کھا چکے ہیں۔ بس، بدہاری آخری فلست ثابت ہوگی۔'' مجھے بچھ مین نیس آر باتھا کہ میں عامر کوس طرح قائل کروں۔ گویا عامر کی مسلم کاوئسلرشپ شمتم ہو چکی تھی اورمسلم طلبہ کی دوسری امید بابرسیدی بھی اٹلے تین ماہ تک کاوئسلرنہیں بن سکتا، کیوں کہ اب انتخابات تمن ماہ بعد ہی ہوسکتے تتھے۔ مائکل گروپ نے بہت سوچ مجھ کر جال چلی تھی اورڈین کے پنے تلے فیصلے ہے تو یہ بھی لگ رہاتھا کہ جیسے وہ بھی عامر

بن حبیب کی کاؤنسلرشٹے ختم کرنے کے لیے کسی ایسے ہی موقعے کے انتظار میں تھا۔ اچا تک میرے ذہن میں ایک شک نے سراجھارا۔ کہیں خود ڈین بھی اس منصوب كاليك حصينبيس؟ ميس نے بے جارگ سے عامر كى طرف ديكھا، "كيكن اگرتم لوگ جانتے تھے كداس احتجاج كانتيجداس قدرنقصان وواور انتہائى

بھی نکل سکتا ہے تو تہمیں اور بابر کوایک ساتھ باہر نہیں نکلنا جا ہے تھا، کم سے کم تمہاری معظلی کی صورت میں کوئی متبادل تو باقی رہتا مسلم طلبہ کی رہنمائی کے ليے۔''عامر مسکرایا'' بیتم بابرے بی پوچھو، میں نے آتے ہوےائے منع بھی کیا تھا۔'' بابردوسرے بستر پرخاموش نیم درازتھا۔'' جھے یہودی لڑکوں میں سے

كى نے اطلاع دى تھى كەعامر پولىس كى ديلنگ سے زخى ہوگيا ہے، الا كے بتر بتر جورہ بيں۔اس ليے مجھے عامركوريسكوكرنے كے ليے باہرآ ناپراً، زندگی میں پہلی مرتبہ میرے دل میں بابرسیدی کے لیے بے پناہ عزت کے جذبات انجرے۔وہ اجڈ تھا، بدتمیز اورلڑا کا تھا،لیکن وفا دارتھااوراس دور میں '' وفا''ہی توایک ایسی صنف ہے، جونا پید ہوچکی ہے۔ کہاں ملتی ہے آج کل وفا؟ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے بھی وقت بدلتے ہی چبرے موڑ

کرچل پڑتے ہیں۔ میں نے اٹکار میں سربلایا'' مجھے افسوں ہے عامر! میں خودکواس ذے داری کے قابل نہیں مجھتاا درا گلے چنددن مجھے بسام کی رہائی کے لیے دن رات ایک کرنا ہوں گے۔ایسے میں مسلم کا وُنسلر کی ذہے داریاں نبھانا میرے لیے ناممکن ہے۔تم لوگ کوئی دوسرالیڈرچن لو۔' میں ان کا جواب

نے بغیرٹوٹے قدموں سے وہاں ہے واپس چلا آیا۔ آج پہلی بار مجھا ہے اندر کے آیان سے نظریں ملاتے ہوئے بڑی مشکل ہور ہی تھی۔ساری رات خود نظرين چراتار ہا۔ انگلى صبح يونى ورشى ميں بھى ايك ہى موضوع تفتگوتھا كەعامر بن حبيب كے سسپينڈ ہوجائے كے بعداب مسلم طلبه كا اگلا كا ونسلركون ہوگایا پھرمزید چندسال مسلم طلبہ کو بناکسی نمائندے کے گزارنے ہوں گے۔ مائکل نے مجھے لان میں الگ تصلگ کرتے پتوں کی چاور تانے دیکھا تو وہ لوگ

لیک کرمیرے قریب آ گئے۔" تم کمال ہو بائیونک بوائے ،لوگ برسوں میں جو کام نہ کرسکے،تمہاری مدد ہے ہم نے ہفتوں میں کردکھایا، آج اس خوشی میں ہم ایک گرانڈ پارٹی دے رہے ہیں جمہیں بھی ضرور آنا ہوگا۔''میں نے غورے مائکیل کودیکھا'' تم لوگوں نے اپنے کسی مخبر کا ذکر بھی کیا تھا مجھ ہے آج

تك اس كا نام نبيس بتايا؟" ما تكل زور سے بنسا" معاف كرنا، شروع شروع ميں جمتم پر بھى پوراا عتبار نبيس كرپار ہے تھے، كيوں كەتم مسلمانوں كى جذباتى رگ پھڑ کے میں ایک لحدیقی نہیں لگتا، لیکن تم نے واقعی خودکوم وعید ثابت کیا ہے، البذااب تہمیں اس سے ملوانے میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی تمہارا وعدہ پورا ہو چکا اور ہماری راہ کاسب سے بڑا کا ٹنا ہمیشہ کے لیے نکل چکا۔ اب ہم اتنی آسانی سے عامر کود وبارہ مسلم کا وُنسلز نہیں بنے دیں گے۔ بیان وہ مخبرای

جانب آرہاہے۔''میں نے مائیکل کے ہاتھ کے اشارے کی جانب تیزی ہے گردن موڑی،میراول ڈوب سا گیا۔سامنے ہے اکیڈ مک بلاک کی سیرصیاں اتر تے پُر وانظرآ کی۔'' کون .....پُر وا.....؟'' مائکل ہنسا'' ار نے پی ،اس بھارتی لڑکی کے چیجے دیکھو۔''اور پھر دوسرے بی لمحے پُر وا کے عقب سے کیفے کا یرا نابیرا جوزف، جوسلم طلبه کی ہرمیٹنگ میں جائے ، کافی اوراسٹیکس وغیر و کی فراہمی پرمقررتھا، ہاتھ میں ایکٹرے لیے ہماری جانب بڑھا جلاآیا۔ جوزف نے جھے دیچ کرآ تھے ماری، گویا وہ بھی میرے کر دارہے واقف تھا۔ پل بھر میں مجھے اس کا تمام میٹنگ کے دوران کسی ندکسی بہانے آس پاس منڈ لاتے رہنااور بار بار بجھے کے چیز کی فرمائش کا یو چھنا یاوآ گیا،اس کا مطلب تھا کہ مائیل نے اسے میری گھرانی پر بھی نگار کھا تھا، کیوں کہ وہ تمام وقت توبال میں موجود نہیں روسکتا تھا، لبنداوواس بات کی یقین دبانی بھی کرتا ہوگا کہ میں اپنا کر دارٹھیک سے ادا کررباہوں کنہیں۔اسے کہتے ہیں برقیک یا ان۔ پُر واکومیری جانبآتے دیکھیکرو ولوگ وہاں ہے تک گئے ،پُر وانے قریبآ کر یو چھا'' کیا کہدر ہے تھے بیلوگ ،ضرورعامر بن حبیب والے واقعے پر طنز کررہے ہوں گے۔''میں جیب رہا، پُر وابھی کافی پریشان کی دکھائی دے رہی تھی۔'' آیان اب کیا ہوگا؟ آخرتم بیذے داری کیوں نہیں سنجال لیتے۔ بید وقت تمام سلم طلبہ کے لیے بہت نازک ہے، ورندساری محنت ضائع ہوجائے گی۔خدا خدا کر کے تومسلم طلبہ کوایک پلیٹ فارم میسرآیا تھا، وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔'' میں الجھ کر بولا'' آخرتم لوگ ہے بات سجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ مسلم کا ونسلر بننے کے لیے کسی طالب علم میں جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، میں ان تے قطعی نابلد ہوں۔ مجھے تو دن میں پڑھی جانے والی پانچ نماز وں کی کمل رکعتوں کا بھی ٹھیک ہے نہیں پتا۔ میں اور بسام ڈیڈ کے ساتھ صرف عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ جن اصولوں کی بنیا دیر مسلم کا ونسلر کو انتظامیہ سے اپنا کیس لڑنا ہوتا ہے، میں ان سے زیاد و تر سے اتفاق ہی نہیں کرتا۔ میں غدہب کی بنیاد پرانسانوں کی گروہوں میں تقتیم کے ہی خلاف ہوں۔میرے نز دیک سب ہی انسان برابر ہیں۔کوئی بھی غذہب انہیں میرے نزویک اہم یاغیراہم نبیں بناتا۔میرے نزویک تو ندہب کسی کی شناخت کا ذریعہ بھی نہیں۔'پُروانے جیرت سے میری جانب ویکھا'' تو پھرتم نے مسلم طلبہ میں شمولیت کیوں اختیار کی تقی؟''میں صرف اتناہی کہ کرآ گے چل پڑا'' بس یوں مجھ لو کہ وہ میری ایک مجبوری تھی۔ایک عبد کر بیٹھا تھا کسی ہے،جس کا نبھانا فرض ہو چکا تھا میرے لیے۔''یُر واو ہیں درخت کے نیچے کم صم تی کھڑی رہ گئی اورخزال رسیدہ پتول نے اس کے وجود کو ڈھانیٹا شروع کردیا۔ کاش میرے اندر کے اس نگلے بچ کوڈ ھانھنے کے لیے بھی کوئی خزاں اپنے ہے ای طرح برسایاتی۔ عرفی ماموں مجھےعدالت کی سٹرھیوں ہی پر کھڑے سلے گئے۔ آج بسام اور دیگر تین اڑکوں کی پیشی تھی۔'' کہاں رہ گئے تھے، وہ لوگ ابھی کچھ دریر پہلے ان نتیوں کوعدالت لے گئے ہیں۔''میں ماموں کے ساتھ عدالت میں داخل ہوا تو بسام کوملزموں کی مخصوص نشست پر بیشاد کھی کر دل کٹ ساتھ اے جی جابا کہاہتے نازک مزاج بھائی کا ہاتھ پکڑوں اور کہیں دور لے جاؤں ۔حکومت کا وکیل اور نیویارک پولیس کے نمائندے بسام اور دیگرلڑکوں کومشکوک اور دہشت گرد بنا کر چیش کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑ رہے تھے۔ مجھےان کا وکیل چھےزیاد منطقی اور پُراعتا دنظرنہیں آیااور یہی بات عرفی ماموں نے بھی محسوس ک۔" بیگدھا یہاں چنے بیچنے کے لیے آیا ہے کیا، پولیس کے الزامات کاٹھیک ہے جواب کیوں ٹییں دے رہایہ بسام کا وکیل؟" جج نے بسام کے وکیل کو تیاری کے لیے ایک ہفتے کا وقت دے کر پیشی ختم کر دی اور تب تک سب ہی طالب علموں کوتھویل میں رکھنے کا حکم بھی صاور کر دیا۔ میں غصے میں اپنی جگہ ہے کھڑا ہوگیا، کین عرفی مامول نے جلدی ہے ہاتھ پکڑ کردوبارہ بٹھادیا۔'' بیوقت جوش کانہیں ، ہوش کا ہے۔'' بیشی ہے واپسی پرعدالت ہے باہرراہ داری میں میری چند کھوں کے لیے بسام سے بات ہوئی ، وہ پُرسکون تھا۔'' انو یار! پریشان مت ہونا۔ بیسا کے گور بے ہمیں بناکسی ثبوت کے زیادہ ون اندرنہیں رکھ یا تیں گے۔'' مجھ سے کچھ کمانہیں گیا۔ میں نے آ کے پڑھ کر بسام کو گلے نگالیا۔ میرامعصوم بھائی میری تسلی کی خاطرخود کومضبوط کررہا تھا، ورند میں جانتا تھا کہ وہ بیسات دن کس عذاب میں گزارے گا۔ابھی دو ہفتے پہلے ہی تو وہ بسترِ مرض سے اٹھا تھا۔ابھی اس کی چبرے کی پیلی رنگت بھی نہیں دھلی تھی۔ میں نے اس کے شانے دیائے'' تم بے فکررہتا ، اگر جہیں لاک اپ تو ژکر بھی نکالنا پڑا تو میں نکال کری دم اول گا۔ بس ہمت ندٹو شنے یائے جمہیں جھے پراعتبار ہے تاں؟''بسام نے ٹوٹی م سکراہث کے ساتھ میری جانب و یکھا'' ہاں انو! مجھےتم پر پورایقین ہے۔''عرفی ماموں ایک جانب کھڑے ہم بھائیوں کی سے ساری گفتگو حیب جاپ سنتے رہے اور پھروہ بسام کو لے گئے ۔ بین ماموں کی طرف پلٹا تو انہوں نے جلدی ہے اپنی آئکھیں یو نچھ ڈالیں'' جس کا آیان جیسا بھائی ہو،اے بھلا پھر کس بات کی فکر بھانجے۔''لیکن خودمیری فکراور پریشانیوں کے دن اب طویل ہونا شروع ہو چکے تھے۔ا گلے روزنوٹس بورڈ پر بسام کی یو نیورٹی مے معطلی کا نوٹس لگا ہوا تھا۔ا ہے کیس کی کا رروائی کے دوران یونی ورٹی ہے معطل کردیا گیا تھا، کیوں کہ یونی ورٹی کے قانون کے مطابق کسی بھی عدالتی کارروائی میں ملوث طالب علم کوکیس کا فیصلہ ہوئے تک یو نیورٹی کی حاضری لسٹ میں شامل نہیں رکھا جاسکتا تھااورا بیک دن کی بھی عدالتی سزا ملنے کی صورت میں وہ طالب علم ہمیشہ کے لیے یو نیورٹی سے فارغ کر دیاجا تا تھا۔

سورت میں وہ طالب علم بمیشہ کے لیے یو بیورٹی ہے فارغ کر دیا جاتا تھا۔

کیفے میں ای بات پرشد ید بحث چیڑی ہوئی تھی۔ جم اورابرک ، فر بادسمیت انظامیہ کے فیصلے پرخت تھید کررہ ہے تھے کہ کم از کم جب تک عدالت کی کو بیٹیا پچھا وہ اور اور قر ارندوے ڈالے ، تب تک طالب علم کو معطل کے رکھنا سراس ناانسانی ہے۔ میں اس بحث ہے اتعلق ، چپ چا ہاں سب کے درمیان بیٹیا پچھا وہا وہ بی سوج رہا تھا کہ کی ہیرے نے بچھے کہ والے علم کو معطل کے رکھنا سراس ناانسانی ہے۔ میں اس بحث ہے اتعلق ، چپ چا ہاں سب کے درمیان بیٹیا پچھا وہا وہ بی سوج رہا تھا کہ کی ہیرے نے بچھے کہ والے باتھ کی کسی ایک چٹ بیٹیا گئے اور بی سوج رہا ہے کہ کہ کہ بیرے نے بچھے کہ والے کہ بیٹیا گئے اور بیٹیا گئے اور بیٹر دیس بسام کی گرفتاری پراپنالانکو تمل طے کرنے کے لیے جمع ہورہ ہیں بہتی وہ بیس بہتی کہ بیٹی کر کہ بال سے کے لیے جمع ہورہ ہیں بہتی وہ بیس بہتی کی سورے بیٹی کر کہ بال سے کہا ہو کی معذرت کر کے میں بال فہر دیس بہتی تو جوزف سب کو کافی پیش کر کے بال سے کیکن کی سرائی تھی میں ہورہا تھا کہ عامر بن صبیب کے بغیرہ وہ تمام بنا کی گڈریئے کے بھتگ کی اس کے بھڑ میں ہونگ میں کوئی نظم وضیر فیس تھا ورصاف محسوں ہورہا تھا کہ عامر بن صبیب کے بغیرہ وہ تمام بنا کی گڈریئے کے بھتگ تھی میں ہونہ بیٹھا کہ میں تھا۔ یہ بوئی گزرورہ دے کہ بیٹی کے اس کے بھور کے بھی تھی ہوئی گزرورہ دے بھی میں ہورہا تھا کہ عامر بن صبیب کے بغیرہ وہ تمام بنا کی گڈر رہا کی گا۔ اگر تم خودان کا وقت یونہی گزرورہ دے گا۔ اگر تم خودان کا کا در نظر میں بنا جا ہے ، تو کم از کم ان کے ساتھ ال کرائیس بنا جا ہوئی بنا کے بھی ایک کو تم ہوئی ہوئی ہوئی اور بھی میں کو دے کتھ ہوئی میں کہ ہوئی موجل کے بھی کے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ بال سے نگلے کہ کا کا دُنسلز میں بنا چا ہے ، تو کم ان کے ساتھ ال کرائیس اپنا ایک نمائیدہ کے بھی مدود دے سکتے ہوئی 'اجاس بنا کی فیصلے کہ تم ہوئی۔ بال سے نگلے

رہے ہیں اور وہ جائنا ٹاؤن کے علاقے میں موجود جامع مجد میں خطاب کریں گے۔' میں نے وہیں معذرت کرئی کہ شاید میں اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے ندآ سکوں ہیں احر نے بجھے یہ کہ کر ہا ندھ دیا کہ وہ یہ بات عامر بن حبیب کی خصوص ہدایت اور درخواست پر کہدر ہاہے۔ عام حالات میں عامرخود تمام طلبہ کو لے کر دہاں جایا کرتا تھا، کیکن اس ہاروہ اپنی طبیعت اور معظی کے باعث ایسانیس کر پائے گا، لہٰذااس نے بجھے خاص طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ میں ان سب کو جع کر کے بیخ صاحب کی خدمت میں حاضری ضرور دوں۔ نہ جانے کیوں میں عامر کی درخواست رہنیس کر سکا اور اگلے روز ہم سب مسلم طلبہ ڈین سب کو جع کر کے بیخ صاحب کی خدمت میں حاضری ضرور دوں۔ نہ جانے کیوں میں عامر کی درخواست رہنیس کر سکا اور اگلے روز ہم سب مسلم طلبہ ڈین سب کو جع کو نہوں کی ایسان میں ملبوں ہے اس جانے کیوں میں عامر کی درخواست رہنیس کر سکا اور اگلے روز ہم سب مسلم طلبہ ڈین سب مسلم طلبہ ڈین ہورٹی کی اس لاٹ کروا کر جانیا تا گائن گئے گئے ، جن طلبہ کا وضوئیس تھا، انہوں نے وضو کر کے نماز اوا کی ، لیکن میں مجد سے میں بی ہیشار ہا۔ پچھ دیر سے والے برزگ تھے ، چوخصوص عربی لباس میں ملبوس تھے ، منے طلبہ کا اس میں ملبوس تھے ، منے طلبہ کا اس میں ملبوس تھا ، منے مار کی تھار قبیل کی ان کے دورا کے تو بیٹھے۔ '' کیوں لڑ کے تم نے نماز نہیں پڑھی کیا ؟'' بیش

نے وجرے ہے جواب دیا'' نہیں ..... مجھے تھیکے طرح ہے نماز اوا کرنانہیں آتی۔'' وہ مشکرادیے'' اچھا! توبیاتو ایک کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جماعت

نکلتے سوڈ انی احمرنے سب کو یا دو ہانی کروائی کہ جرسال کی طرح اس بار بھی بیت المقدس ہے مشہور خطیب شیخ الکریم اپنے سالاند لیکچرے لیے نیو یارک پہنچ

کے ساتھ دکھڑے ہوجایا کرواور جیساامام اور باقی مقتدی کریں ،کرتے جاؤ ، دھیرے دھیرے ساری آیات اور دعائیں یاد ہوجائیں گی تہہیں۔'' میں نے جیرت سے ان کی طرف دیکھا۔میراخیال تھا کدوہ اس بات پر بخت سرزنش کریں گے کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ میں خودکومسلمان کہتا ہوں اور ٹھیک طرح سے نمازتک ادانہیں کرسکتا ،لیکن انہوں نے تواس بات کا دوبارہ تذکرہ بھی نہیں کیا اور ہم سب کے بیٹہ جانے کے بعد لیکچر شروع کر دیا۔ان کے لیکچر کا موضوع ، یورپاورامر یکامیں اسلام کی ترویج اور مسائل تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شخ صاحب کے بیج انداز گفتگو کے سبب ان کی ہاتیں سنتار ہا۔ ان کا کہنا تھا کہ '' اسلام کے ان علاقوں میں چھلنے ہے کسی کوخوف ز دونہیں ہونا جا ہے ، کیوں کہ اب وہ ز مانٹہیں رہا کہ صرف مذہب کی بنیاد پرسلطنت فتح ہوجائے اور ندہب پھیلانے کا مقصد بھی کسی کی ریاست حاصل کرنا ہر گزنہیں۔ ندہب تو ایک ضابطۂ حیات کی طرح ہے،تقریباً ہرندہب میں بری ہاتوں کو برااوراچھی باتوں کواچھا بی کہا گیا ہے۔اب بیلوگوں پر مخصر ہے کہ وہ کس ضابطہ حیات کوا پنے لیے پسند کرتے ہیں۔ بدهیثیت مسلمان ،ہم سب کا بی ایمان ہے کہ اسلام دنیا کاسب ہے بہترین مذہب اور ضابطۂ حیات ہے۔ شایدوہ جواسلام کی مخالفت میں حدے گز رکزاہے بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے میں جانے دیتے ،انہیں بھی پینجر ہے کداسلام ہی بہترین ہےاور یہی خوف انہیں اس کی شدید مخالفت پر ابھارتا ہے،لیکن جمیں اس صورت حال میں بھی صبراور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ نا چاہیے۔اگروہ اپنی خونییں چھوڑ کے تو ہم بھی اپنی وضع کیوں بدلیں؟ بچ ہی آخری جیت کاحق دار ہوتا ہے۔ابھی کسی طالب علم نے مجھ سے سوال کیا تھا کے فرانس میں تجاب پر کھمل پابندی ہے انہیں کیا حاصل ہوگا ، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس سے فرانس کے معاشرے پرتو شایدکوئی خاص فرق نه پڑے،لیکن میتجاب کا خوف ظاہر کرتا ہے کہ وہاں بھی پچھے عناصراسلام کی پھیلتی شناخت سے بےحد خوف زوہ ہیں اور میہ پابندی صرف ایک اسلامی روایت کواہیے معاشرے کا حصد بننے ہے رو کئے کے لیے لگائی ہے، لیکن میں یہاں مید بات بھی واضح کردوں کہ جمیں اس طرح کی پابند یوں پر سخ پا ہوکراپٹی روایتی شاکنتگی کوبھی نہیں بھولنا ہوگا۔ فرانس کےمسلمانوں پرریاست کے قانون کی پابندی لازمی ہے۔سووہ قانون کےاندرر جے ہوئے اپنے احتجاج کاحق استعال کریں اور کسی کوبھی خود پر روایتی اور فرسودہ الزام نگانے کا موقع نند یں۔اسلام جبر اور جنونیت کانہیں منطق اور دلیل کا غد ہب ہے۔ مجھے یقین ہے کدایک وقت ایسا ضرورا ٓ ہے گا، جب ہم اپنا آپ منوانے میں ضرور کام یاب ہوجا نیں گے۔'' شِخ الکریم کا پہلا لیکچر ختم ہوا تو میرے ذہن میں بہت ہے سوال جنم لے چکے تھے، لیکن مجھے ان ہے بات کرنے کا موقع بی نہیں ملا۔ وہ طالب علمول کے نرنعے میں گھرے رہے اور ہماری والیسی کا وقت بھی ہو گیا۔ شام کومیں اور ماموں بسام کے ریستوران کے وکیل کے پاس پہنچاتو اس کا رویہ وہی بےزاری لیے ہوئے تھا۔'' میں اپنی تی یوری کوشش کررہا ہوں، لیکن سرکاری اٹارٹی نے کیس ہی گھڑا بنایا ہے،ان سباڑ کول کےخلاف۔دراصل نائن الیون سے پہلے امریکا میں سب ہی معصوم سمجے جاتے تھے،جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہوجا کیں ،لیکن نائن الیون کے بعد یہاں بھی مجرم ہیں ، جب تک کہ وہ خود کومعصوم ثابت ندکریں۔ دوسرے ایشیائی لڑ کے تو پھر بھی شايدجلد بابرآ جائيں، محربسام..... "مامول نے تلک آکر ہوچھا" کيول، بسام نے ايسا کيا گناه کرديا ہے۔ "وکيل نے ايک گهري سانس لي" بسام مسلمان بھی ہاور میہ بات اس وقت اس کے خلاف جاتی ہے۔'' مجھے غصراً گیا'' تو پھر یوں کہو کہ امریکا میں نائن الیون کے بعد ہرانسان نہیں صرف ہر سلمان مجرم ہ، جب تک وہ خود کو بے گناہ نہ ثابت کردے۔ بیاسلام کے خوف کا بھوت تم لوگوں کے دلول سے نگل کیوں نہیں جاتا؟ بسام مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ امریکن شہری بھی ہے اور اس کے اپنے بھی کچھ حقوق واجب ہیں ریاست پر۔ہم بھی اتناہی ٹیکس بھرتے ہیں، جتنا کوئی دوسراامریکی شہری۔'' ماموں نے دھیرے سے اردومیں جھے سرزنش کی'' چپ کر جاؤ بھا نجے ،اس بھینس کے آ کے بین بجانے سے پچے نہیں ہوگا۔'' پچھود پر بعد ہم دونوں جب اس موٹے وکیل کے دفتر سے نکل رہے تھے تو دونوں ہی بسام کے لیے کسی دوسرے اچھے وکیل کی خدمات لینے کا سوچ رہے تھے، لیکن اچھے وکیل کے لیے اچھی رقم کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جواس وقت ندمیرے پاس تھی اور نہ ہی عرفی ماموں کے پاس۔ دوسرے روز یونی ورشی میں سنم کبیرنے جب مجھ سے بسام کے بارے میں یو چھا تواندر کا غبار روک نہ پایا۔'' بسام کی واحد خطاصرف مسلمان ہونا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک دن خود کومبذب ترین کہلانے والول کے شہر میں ہمارا فذہب ایک جرم بن جائے گا۔ ' صنم مجھے تسلیاں دیتی رہی ایکن شایدمیرے اندر بنے بت اب ایک ایک کرے ٹوٹنا شروع ہو چکے تھے۔ گیارہ بج میں خوداس بس میں جا کر پیٹھ گیا، جوہمیں گزشتہ روزشخ الکریم کے لیکچر کے لیے لے گئے تھی۔ آج شخ صاحب کا دوسرا لیکچر تھااور موضوع تھا'' اسلام قابل خوف كيون .....؟ " شخ صاحب في السيخ خصوص روايتي اندازين بات شروع كي "عيسائيت كواسلام سے بھلا كيا خطره؟ عيسائيت ميں تو خو تبليغ كا رواج عام ہے۔عیسائی مشینریاں تمام و نیامیں تبلیغ کرتی چرتی ہیں۔اسلام نے بھی ان پر کوئی قدعن نہیں لگائی۔اسلام ہےاصل خطرہ یہودیت کو ہے، کیوں کہ یہودی محض تبلیغ کے ذریعے وجود میں نہیں آسکتا۔ یہودی ہونے کے لیے انسان کے جسم میں خالص یہودی خون ضروری ہے، لیکن حمرت ہے کہ یبودی عیسائیت کے پھیلاؤ سے خوف ز دونہیں ہوتے ،شایدوہ عیسائیت کواپنے لیے خطرہ سجھتے ہی نہیں ہیں۔ گویااصل جنگ صرف یہودیت اوراسلام کے ر اس اسلام کی جدت انہیں خاکف کرتی ہے، کیوں کہ اسلام اس دنیا کا سب سے ماؤرن قد ہب ہے۔ اسلام سے چیسوسال پہلے عیسائیت اوراس سے چیسوسال پہلے بہودیت کابول بالا تھا۔اصل میں سارامسئلہ شاید درمیان کےان بارہ سوبرسوں کو پُر کرنے کا ہے۔ چودہ سوبرسوں میں ہزاروں لا کھوں میہودی مسلمان تو ہوئے ، مگرشا یدا یک بھی مسلمان پلٹ کر میہودی نہیں بنا۔بس، یہی خوف طاری ہے ان سب کے دلول پر۔عیسائیت سے میہود کو یلنے والوں کی مثال کثرت سے ملتی ہے اور اسلام آنے کے بعد عیسائی کا اکثریت میں اسلام کی طرف بڑھنا بھی ایک اہم وجہہے۔ول چسپ بات سے ہے کہ عرب ممالک میں آج کے اکثر مسلمانوں کے آباؤا جداد کبھی عیسائی اور اس سے پہلے بھی نہ کبھی یہودی بھی رہے ہیں، لبذا یہودان اپنوں کو بھی مائل بہ اسلام د کھے کرکڑھتے ہیں۔اس لیے آج تمام دنیا میں مسلمان اور اسلام کی شناخت کو ایک دہشت گرداور جنونی کی شناخت سے بدلنے کی کوشش کی جارہی ہاورد کھاس بات کا ہے کہ وہ اس میں کافی حد تک کام باب بھی رہے ہیں اور انہیں کام باب کرنے میں ہماری جذباتیت کا بھی وال ہے۔ کل ہم اس جذباتيت كے نتائج اور توڑ كے متعلق بات كريں عے۔' شيخ كاليكچوشم ہوا توحب معمول مسلم طلبہ نے انہيں گھيرے ميں لے ليااور مختلف مسائل پر بحث كرنے لكے۔ يس بھى ايك جانب كھڑاا پنى بارى كا انتظار كرتار بااور پھر بھيڑكم ہوئى توان كى نظر مجھ پر پڑى "تم پچھ الجھے ہوئے سے لكتے ہو؟ كياكس مشکل میں ہو؟"" ? جی ....مشکل ہی سمجھ لیں۔ دراصل میں یہاں جس ماحول میں پلا بڑھا ہوں، مجھے" انسانیت" ہی سب سے بڑا ذہب سکھایا، پڑھایا اور بتایا گیاہے، لیکن گزشتہ بچے ہفتوں سے میرے اردگروند ہب کی اتنی زیادہ تکرار جاری ہے کہ میں الجھ گیا ہوں۔ میں ہمیشہ ند ہب کوایک ذاتی فعل جان کراس کی ادائیگی کوروح کی تسکین کے لیے کی جانے والی ایک معصوم مثل سجھتارہا، جب کہ یہاں تو مذہب کو با قاعدہ شناخت کے طور پر انسانوں کے بنیادی رو یوں کی ایک پیچان بنالیا گیا ہے۔ بیمسلمان ہے،تو ضرور جذباتی اور جنونی ہوگا،عیسائی ہےتو ضرور دوغلا ہوگا اور یہودی ہےتو ضرور سازشی اور مکار ہوگا۔ مجھے مجھ میں نہیں آتا کہ اگر ند ہب کوشناخت بنانا اتناہی ضروری ہے تو اس ند ہب کی اچھی باتوں سے انسان کی پیچان کیوں نہیں ہوتی ؟''شخ صاحب نے غورے میری بات بی۔ '' واقعی بیتواس وقت کی سب سے بڑی الجھن ہے۔ دراصل تینوں ہی ایک دوسرے کے ندہب کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ ے نہیں جانے دیتے ، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اسلام واحد قد ہب ہے، جو دوسرے ندا ہب کے سب بی پیٹیبروں اور کتابوں کو نہ صرف مانتا ہے، بلکه ان کا احرّ ام بھی ہمارے ایمان کا ایک بنیادی جزو ہے۔ چاروں آسانی کتابوں پرایمان لائے بنا تو کوئی مسلمان ہوبھی نہیں سکتا۔ لہٰذاا گرکوئی صرف ند ہی تخصیص کی بنا پر کسی کے ند ہب کو ہرا بھلا کہتا ہے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہمیں غیر ندا ہب کے لیے بھی ہدایت کی وعاکر نی جا ہے۔ '''' ٹھیک ہے، لیکن بیتو آپ عام حالات اورعمومی رویے کی بات کررہے ہیں، لیکن اگر مسئلہ خودا پنی نمرہبی شناخت کو بچانے اوراس پر لگنے والے غلط الزامات کومٹانے کا ہوتو پھرکوئی مسلمان کیا کرے، خاص طور پراس معاشرے میں، جہاں مسلمان اقلیت میں بھی ہوں۔'' شیخ الکریم مسکرائے'' تب مسلمانوں کا اتحاداور شائستہ بحث ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ یا در ہے ، اشتعال کا سب سے زیادہ نقصان اس وقت خودمسلمان کو ہور ہا ہے۔ ' استے میں اچا تک مسجد کے باہر اللہ اکبر کے نعرے اور بہت ہے لوگوں کا شور گو نبخے لگا۔ ایک طالب علم جلدی ہے مجد کے باہر صورت حال معلوم کرنے کے لیے گیا اور جب والی آیا تو اس کے چرے پر ہوائیاں کی اڑر ہی تھی۔'' ٹائم اسکوائر کے آس پاس ہنگاہے پھوٹ پڑے ہیں۔فلوریڈا کے کسی ٹیمری جونز نامی پادری نے 11 عمبر کوقر آن پاک

جلانے کا اعلان کردیا ہے۔ ' ﷺ الکریم کی زبان ہے بے اختیار نگلا'' نعوذ باللہ ''' (جاری ہے)



مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھپن کا دممبر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی و کامیابی حاصل کر پچھے۔ زیر نظر ناول'' مقدس'' امریکا کے شہر، نیویارک اور نائن الیون کے سانحے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقینا عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی، جذت و تدرت کا سبب اور پکھے نئے زاوئیوں ،نی جہوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگار سے براوراست را بطے کے لیے اس ایڈرایس پرای میل کر سکتے ہیں۔

دینے کا بھی اعلان کیا۔" مقدی "ان کا پانچواں ناول ہے، جوجلد ہی "The Sacred" کے نام ہے انگریزی ترجے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔

novelmuqaddas@janggroup.com.pk

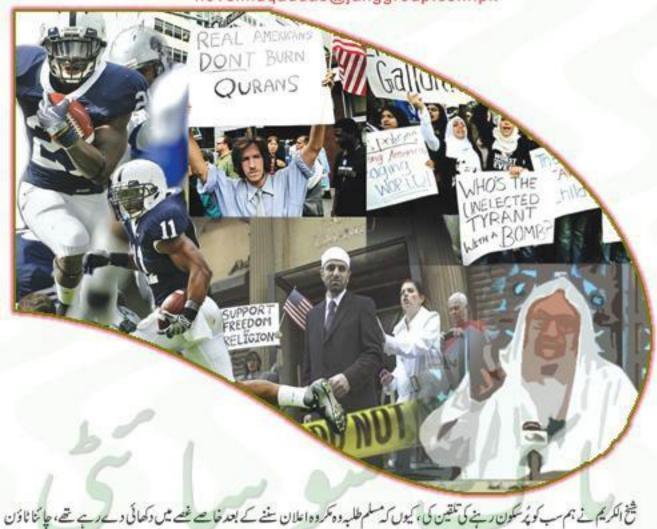

ک اس انتہا کے بہ حب ویر عون رہے گی یوں کہ سم سبودہ سردہ اعلان سے سے بعد جاتے ہیں دھاں دسے رہے ہیں تا ہون سے دالہی پر ہم نے بروکلین پل اوراس کے آس پاس کے علاقوں میں مختلف مما لک کے مسلمان باشندوں کو بڑے بڑے بینر اور کارڈا ٹھائے پا دری ، فیری جونز کے اس انتہا لینداندرویتے کے خلاف احتجاج کرتے و یکھا۔ میری نظر ایک بہت بڑے بینر پر ہم کررہ گئی ، جس پر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا۔ " فیری جونز۔۔۔۔۔ وہشت گرد۔۔۔۔'' یو نیورٹی میں بھی چاروں جانب اس بات کا شہرہ تھا اور مسلم طلبہ بڑے اعاطے میں جمع ہوکرنعرے لگارہے تھے۔ پتا چلا کہ

میری جونز نے نائن الیون کو درلڈٹریڈٹاورز کے انہدام اوراس جگہ پرامریکی حکومت کی جانب ہے مجداوراسلا مکسینٹرینانے کے متوقع اعلان کے پیش نظر اس دن اورٹھیک ورلڈٹریڈٹاورز سے جہاز ککرانے کی گھڑی ،گراؤنڈ زیرو کے مقام پرجمع شدہ قرآن کے اوراق جلانے کا ناپاک منصوبہ بنایا ہے اور با قاعدہ اعلان بھی کردیا ہے۔ یو نیورٹی انتظامیہ نے مسلم طلبہ کے مکنداحتجاج کورو کنے کے لیے باہر پولیس کی ایک بڑی نفری اکٹھی کررکھی تھی ۔مسلم طلبہ بے حد

مشتعل متصاورات موقع پر، میں نے پہلی مرتبہ خود عامر بن حبیب اور بابرسیّدی کی محسوں کی۔اس روزیونی ورٹی کی کلاسرختم کر کے اسکے دودن کے لیے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا،لیکن بید مسئلداب صرف ایک دودن کی چھٹی سے مل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شیخ الکریم کے تین لیکچرز ابھی باقی تتے اور مسلم طلبہ

تیسرے روز چھٹی ہونے کی وجہ سے اپنے طور پرمختلف علاقوں اور ہاشل سے براہ راست چائنا ٹاؤن کی مسجد تک پہنچے۔اس روز وہال مسلم طلبہ کا ایک بہت بڑا اور مشتعل جموم موجود تھا۔ ﷺ نے اپنالیکچرشروع کیا تو نعرے بازی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔'' میں آپ سب کے جذبات سے اچھی طرح واقف ہوں ،خود

بر مربوں میں بولم میں ہوئے ہے۔ ہو سربوں کے میں سرب کی میں ہے۔ ان کی سے کیا گیا وعدہ یا در کھنے کی بھی ضرورت ہے۔قرآن کریم میرے اندر بھی غم اور غصے کا ایسا بی ایک آتش فشال اہل رہا ہے،لیکن ہم سب کو اللہ کا مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ یا در کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے،لہذا کسی جنونی یا دری کی ایسی کسی وصمکی ہے ہمیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ،اور میں آپ کو بیہ بھی

یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس ندموم حرکت میں بھی کام یا بنیں ہوگا۔ ہاں ، مگراُمتِ اسلام کی جتنی دل آزاری وہ کرسکتا تھا، اس نے اس ہے کہیں زیادہ کر دی ہے، لیکن کیا بیددل آزاری کوئی نئی بات ہے؟ سلمان رُشدی، تسلیمہ نسرین اور ان جیسے ٹی ملعونوں سے لئے کرڈ بیش کارٹونسٹ تک کتنے ہی ہیں، اس مکروہ

قطار ہیں .....اورانہیں روکنے کے بجائے ہمیشہ بڑھاوا دیا گیا ہے۔ سیاسی پناوان کا پہلا انعام ہےاور پچرمسلمانوں کواذیت دینے پر ، دیگر کئی تھنے بھی عمر بجر دیے جاتے رہے ہیں۔ سلمان رشدی کو برطانیہ نے ٹائٹ ہُڈ کا خطاب تک دے ڈالا۔ ہمارے نز دیک جوملھون ہوجائے ، و ہاسے اپنی یونی ورسٹیز ہیں لیکچر کے لیے مدعوکرتے ہیں۔ آخر میہ اجراکیا ہے۔ ہم ہر بارایک جذباتی گروہ کی طرح سڑکوں پرتو نکل آتے ہیں ،لیکن ہمیشہ صرف اپنی ہی املاک کونقصان پہنچا

کر، تو ڑپھوڑ اور جلا کر گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بس بہی ہے ہمارااحتجاج اورا تنا ہی ہے، اس بے مقصد ہنگاہے کا اثر ،اب تو وہ جوہمیں آزار پہنچانے کے لیے بیسب پچھکرتے ہیں،انہیں بھی ہمارےاحتجاج کی وقعت کا پتا ہے۔ بات صرف اتنی ہی ہے کہ مسلمان دنیا کی پچپاس سے زیادہ امیر ترین ریترا کی ایسی اور ال ایسی سے بھی ہوں نے سے بعد بعد بھی تھیں کمن ترین نسل کا سے بار میں ان اور جو میں کم نیسیون

ظاہرہے۔اسلام دشمن قو تیں اپنے کھیل کھیلتی رہیں گی اور بھی آزاد کی اظہار کے نام پرتو بھی کسی جنونی کا ذاتی فعل بجھ کروہ اسے تحفظ بھی فراہم کرتے رہیں گے،اور کچ توبیہ ہے کہ ہم مسلمان آج تک اس کا کوئی تو ڑبھی نہیں کر پائے۔''ایک جذباتی لڑکا اٹھااور غصے میں بولا۔'' ہمیں ایسے ہر دشمن کو کچل کرختم کر دینا چاہیے۔ چاہے ہماری قوم کم زور ہی کیوں ندہو۔ میں یہاں موجو دسب حاضرین سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلوریڈا جاکرا پنے ہاتھوں سے ٹیمری جوز کا خاتمہ

کروں گا اور اس کے لیے مجھے کسی کی مدد بھی درکارٹیس ہے۔''مجھ پر سنانا ساچھا گیا اور پھرسب نے تعریفی انداز میں پُر جوش تالیاں بجا ئیں۔ شیخ الکریم نے اسے میشنے کا اشارہ کیا۔'' کبی ہماری بنیادی فلطی ہے۔ہماری ہے بسی فوراً جنون میں بدل جاتی ہے، جوہمیس تشدد پراکساتی ہے، بھرہم اپنے اس جنون کو دلیل اور بحث کے ذریعے ان اقوام تک نعقل کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ ایک ٹیری جوز کے مرجانے ہے اس طبقے کے اندر پلتی سوچ ختم نہیں ہو

جائے گی۔ جمیں اس وقت سب سے زیادہ م کالمہ مین الہذا ہب کی ضرورت ہے۔ جمیں ایسے اسکالرز اور مسلم عالم چاہئیں ، جو ٹیری جونز جیسے پادریوں کے

گردانا جاتا ہے، لیکن قرآن پران سبآسانی کتابوں اور صحیفوں کا اختتام ہے۔ ہماری کتاب ہی آخری کتاب ہے اور اس کتاب کی سچائی کا سب سے برا ثبوت سے ہے کہ قرآن اپنے سے پہلے آنے والی کسی کتاب کی نفی نہیں کرتا۔لبذا نعوذ باللہ قرآن کی توجین کرنے یاا سے جلانے کا اعلان کر کے دراصل وہ خود ا پی مقدی کتابوں کی تو بین کررہے ہیں۔آپ لوگوں میں ہے جس کے ول میں بھی اس یاوری کوفٹل کرنے کی خواہش مچل رہی ہے، میری اس سے بھی درخواست ہے کہ فتلف مذاہب سے مکالمہ کر کے اور میڈیا کے سامنے بیٹے کراپنے بیارے قرآن کی تعلیمات کا ذکر کریں اور یوں ہرروز ٹیری جونز سمیت اس جیسے کی انتہاپ شد اور جنو نیول کے خیالات کا قتل کرے۔ ان کی قرآن اور اسلام کے بارے میں پھیلائی غلط فہیوں کوسولی چڑھا کیں۔ ان کے پرو پیگنڈے کو ہمیشدے لیے دفن کر دیں۔ جائیں اور جا کراپے سب ہی غیرمسلم عیسائی ، یہودی اور دیگر ندا ہب کے یونی ورشی فیلوز کو بتا نمیں کہجس قرآن کی یا دری جونز سمیت دوسرے بے حرمتی کے منصوبے بناتے ہیں ، وہی قرآن جمیں ان کی بائبل اور دوسری آسانی کتابوں کوعقیدت سے طاق میں رکھنے کی تربيت ديتا ہے، جيسے ہم خودا يخ قر آن كو بے حدعزت واحترام بے رحل پرر كھ كركھو لتے ہيں۔'' شیخ انکریم کا تیسرالیکچرختم ہوا تو مسجد کے تھی سنا ٹاسا چھا چکا تھا، طالب علموں کا جوش اپنی آسانی کتاب کی حفاظت کے لیے ایک نقدی میں بدل رہا تھااور مجھے یقین تھا کہاس وقت مجد میں موجود ہرؤی نفس اینے اندرا یک تبدیلی محسوس کررہا ہوگا۔ چے توبیہ ہے کہاس دن سے پہلے ،خود مجھے بھی قرآن کریم کی اس خصوصیت کا پتائمیں تھا۔ مجھے اور ستام کو بچپن میں سبیں امریکا میں امی اورعرفی ماموں نے قرآن پڑ ھایا تھا، کیکن بات صرف عربی پڑھنے کی حد تک بی محدود رہی۔ہم دونوں بھائی بھی اس کتاب کی آیات کامفہوم مجھ ہی نہیں پائے۔ یہاں انگریزی ترجے والے قر آن بھی ملتے تھے،لیکن ان کا ترجمہ اس قد رلفظ بدلفظ اورمشکل ہوتا تھا کہ بہت کم لوگ ہی اصل معنی کی تہ تک پہنچ یا تے۔اس روزشخ انکریم کی بات من کر مجھےا یک اور بھی بہت جیب سااحساس ہوا کہ جوبھی مسلمان قرآن کوصرف عربی اور تلاوت کی عد تک برتآ ہے، وہ بھلا اس مقدس کتاب کی اصل تہ تک کیا پہنچ یا تا ہوگا؟ اور پھرا جا تک ہی مجھےان سب لوگوں پررشک آنے نگا، جوعر بی زبان اوراس کے معنی ور درمعنی نکالنا جانتے ہیں۔ان لوگوں کے لیے نماز اور قر آن کی تلاوت میں کس قدرسکون اور طمانیت پوشیدہ ہوتی ہوگی اوروہ، جو مجھ جیسے عربی سے نابلداور جلد باز تھے، وہ تو صرف یا نجی وقت کا'' رفا'' ہی لگایاتے ہوں گے اور پھرمیری تو بات ہی کیا، میں تو ابھی تک اس رئے اور'' روٹین'' ہے بھی کوسوں دورتھا۔ دو دن کی چھٹیوں میں، میں نے اور عارفین مامون نے اپنے اپنے طور پر بہت سے اچھے وکیلوں ہے رابطہ کیا بمین ان سب کی فیس بھی ان کے نام کی طرح بڑی تھی ۔ بستام کی اگلی پیشی قریب آتی جار ہی تھی اور ہم ابھی تک اس کی رہائی کے لیے پچھے نہیں کر پائے تھے۔ شیخ الکریم کے ابھی دولیکچر باقی تھے،جنہیں شہر کے حالات کے سبب الگلے ہفتے کے شروع تک موفر کردیا گیا تھا۔ دوسری جانب مسلم کا وُنسلر کے انتخاب کا وقت روز بدروز گھٹتا جارہا تھااورابھی تک مسلمان طلبہ کسی متفقدامیدوار کے نام پرحتی اجتماع نہیں کرپائے تھے۔ میں نے یونی ورٹی کھلنے کے بعد پہلے روز ہی احمر کا نام تجویز کر دیا تھا، کیلن احمرخو د ذہنی طور پر اتنی بڑی ذے داری سنجا لئے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کلے روز یونی ورٹی میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظراس بینر پر پڑی، جوسلم طلبہ نے اکیڈ مک بلاک کے او پر کافی او نیجائی پراٹکا یا ہوا تھا۔ بینر کی تحریر دور ہی ہے پڑھی جاسکتی تھی۔ '' ہم ٹیری جونز کوقر آن کےمطالعے کی دعوت دیتے ہیں۔'' کچھیمز یدچھوٹے بینراور کارڈ زبھی یونی درٹی کی دیواروں پر چسپاں تھے۔'' نائن الیون کا بدلہ

درمیان بیٹے کرساری دنیا کے میڈیا کے سامنے ان ہے بات کریں ، بحث کریں اور مناظر ہ کریں کہ ہمارے دین میں تو توریت ، زبوراورانجیل کو بھی مقدس

نہیں پائے تنے، وہ اب بھی مختلف ٹولیوں کی صورت میں یونی ورٹی کے پچھا بھی میں تمع ہو کر نفر ہے نگار ہے تنے اور غیر سلم یہودی اور عیسائی طلبہ ان کے فرے من کر پُر ہے پُر ہے مند بہنار ہے تنے کوئی لڑکا پٹی دوست کو بیہ بتاتے ہوئے میر ہما سنے ہے گز را کہ صدراو بابا نے ٹیری جونز کے اعلان کی فدمت کی ہے اور اے افغانستان اور عراق میں امر کِی فوجیوں پر مز بیر تملوں کا شاخسانہ قر اردیا ہے۔ بچھے پچھے بچسے سالگا، گویا بات تعظیم کی ٹیمیں ، بلکہ اپنی فوج کی ہے اس کا موری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے لیے اس حفاظت کی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میٹل کسی جنونی نے بائبل کے نسخ جلانے کے اعلان کے طور پر کیا ہوتا ، تو شاید بچی امر کِی اس کی سرکو بی کے لیے اس ملک میں اب تک اپنی فوجیں اتر چکے ہوئے ۔ میر ہے ذبحن میں ایک بہت بڑا سوال پچوڑ ہے کی طرح کیا گیا۔'' کیا امر کِی مسلمان امر ایکا کے شہری ٹیمی اس کی سرے ذبحن میں فر ہاد کی آ واز گوئی۔'' وقت آئے دومسٹر آیاں! تمہارے دل سے بیامر کِی شہریت کا بھوت بھی اتر جائے گا۔ یہاں صرف وہی امر بیکن ہے ، جوان کا ہم فد جب ہے۔ مسلمان اور چاہے بچھ بھی ہو مگر امر کی شہری ٹیمیں ہو سکتا۔ اگر کسی پرانے قانون کی مجوری کی وجہ ہے اسے میشہریت میں ہو سکتا۔ اگر کسی پرانے قانون کی مجوری کی وجہ ہے اسے میشہریت میں اس کے اندر کا اسل مسلمان جاگا، وہ امر ایکا سے میں تو اسے بہاں اپنا فد جب بھلاکر'' امریکن اسلام'' کے تحت زندگی گڑ ار نی ہوگی اور جس دن اس کے اندر کا اصل مسلمان جاگا، وہ امر ایکا سے

قرآن سے کیوں ....؟"،" پادری جونز کیا واقعی بائبل اور انجیل کی تعلیم دینے والا ایک پادری ہے؟"،" آؤ، ہم سب ایک دوسرے کی مقدس کتابوں کا

احترام کرنا سیکھیں اور سکھا ئیں۔''شیخ عبدالکریم کے لیکچرنے مسلم طلب کے دلوں میں ایلتے لاوے کا رخ ایک مثبت سمت موڑ دیا تھا،لیکن وہ جوشخ کا لیکچرس

کا پہندیدہ کھیل تھا اور اسکول سے لے کر یونی ورشی تک ہم دونوں رجی ٹیم کا حصہ بھی تنے ، لیکن آج میرا دل رجی کھیلنے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ میری ٹیم کے ارکان چیخ چیخ کر جھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتے اور پھر رجی بال کے پیچنے دوڑ جاتے ، بلکی بارش تیز ہونے گئی تھی اور رجی کا میدان کیچڑ کے ایک بہت بڑے تالاب میں بدانا جار ہاتھا۔ کھلاڑی کیچڑ میں ات پت اپنے ہاتھوں میں گیند تھا ہے ایک دوسرے کوشانے کی نکرے گراتے ، دھکیلتے اپنے ساتھوں کو گیند پاس کرتے ، تیزی ہے گول پوسٹ کی جانب بڑھ دے ۔ رجی کے کھیل میں کم زور کھلاڑی کے شانے کا جوڑ انر جانا معمول کی بات تھی ، ساتھوں کو گیند پاس کرتے ، تیزی ہے گول پوسٹ کی جانب بڑھ دے ہتے۔ رجی کے کھیل میں کم زور کھلاڑی کے شانے کا جوڑ انر جانا معمول کی بات تھی ، لہٰذا دونوں ٹیموں نے شانوں اور سینے کی حفاظت والاخصوصی لباس اور سر پر جیلمٹ پہنے ہوئے تھا۔ جھے اپنے اور بسام کے دوسرخ جیلمٹ یاد آگئے ، جو امارے فلیٹ کی دیوار پر لنگے دہتے ہے۔ اچھا ہوابارش تیز ہوگئی می دور ندمیرے گالوں پر بہتے قطروں کولوگ آنسو بچھے لیتے۔ اچا تک عقب میں پُر واکی آواز

انجری۔'' آیان ....تم یباں بارش میں بیٹے بھیگ رہے ہواور تمہارے دوست تمہیں کیفے میں ڈھونڈرہے ہیں۔''میں نے پیٹ کرپُر واکی جانب دیکھا۔

اس کی واپسی کا آغاز ہوگا۔''میں ان ہی سوچوں میں گم جانے کب سے یونی ورٹی کے اسٹیڈیم میں بیشا،سا سنے ہوتار کجی کا بھی و بکے رہا تھا۔ رنجی میرااور بسام

کالی جینز اور کالے ہائی نیک سوئیٹر میں وہ خود برکھا کی کوئی بدلی لگ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کراہے دیکھا۔'' لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟''،'' میرے فزکس ڈپارٹمنٹ کے پانچ کولیگ اس بچ میں کھیل رہے ہیں ۔۔۔۔ بیآس پاس جودور دور تہہیں چھتریاں کھی نظر آ رہی ہیں ،بیسب میرے ہی ڈپارٹمنٹ کے ہیں اورا پے دوستوں کا حوصلہ بڑھانے آئے ہیں۔'' میں نے دھیرے ہے کہا'' ہاں ،کھی کھی حوصلہ بھی ہارکو جیت میں بدل دیتا ہے۔'' پُروا نے غورے میری

طرف دیکھا۔" آج کل تم بہت کھوئے سے رہنے گلے ہو۔ وہ پرانا آیان تو کہیں دکھائی ہی ٹییں دیتا۔ لڑا کا، چھڑ الواور بس اپنی منوانے والا ....سب ٹھیک تو ہے ناں؟" '" بال،سب ٹھیک ہے۔ شاید ہیں اپنے اندرے بار رہا ہوں اور بدشمتی ہے جھے حوصلہ دینے والا کوئی ٹییں ہے۔'' پُر واایک دم ہی

يريثان ہوگئي۔" كيوں آيان ،ايما كيوں كہاتم نے ،كياميں بھى نہيں ....!ميرامطلب ہے كەكياتم مجھے بھى اس قابل نہيں سجھتے كەمجھے سے اپنى پريثانى بانث سکو۔'' میں پچھے دیراے دیکیٹا رہا۔اب میں اے کیا بتا تا کہ با نٹنے ہے دردمجھی کم نہیں ہوتا، بس دوسرے تک پھیل جاتا ہے۔ جیسے کاغذ پر گری سیاہی کو بلائنگ پیرچوں تولیتا ہے،لیکن دونوں ہی داغ دار ہوجاتے ہیں۔ کچھ دیرہم دونوں خاموش ہیٹھے آس پاس گرتی بارش کی باتیں سنتے رہے۔ وہ جو بوندول کی با تیں جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ بارشیں ہم سے تنتی با تیں کرتی ہیں۔چیوٹی چیوٹی محصوم با تیں، ثپ ٹپ کرتی با تیں، رم جھم سرگوشی والی پھر کھے دریر بعد پُر واہی نے بیرخاموشی تو ڑی۔'' آیان .....آج کل یونی ورشی کا ماحول کتنا عجیب ہور ہاہے ناں ..... جیسے بہت جلد دو تہذیبوں کا ایک خوف ناک ٹکراؤ ہونے والا ہو۔'' مجرجیسے اسے بچھ یاد آ گیا۔'' تہذیبوں کی بات سے یاد آیا۔ میں اورتم بھی توالی ہی دوتہذیبوں کے باس ہیں۔ یا کستان اور بھارت .....63 برس ہے دریا کے دو کناروں کی طرح ایک ساتھ بہنے پر مجبور الیکن کبھی ایک ندہونے والے دو کنارے۔آیان تم نے بتایا تھا کہتم یا تج سال کی عمر میں امریکا شفٹ ہو گئے تھے اور گزشتہ ہیں برس میں صرف جارون کے لیے پاکستان گئے ہو، اس لیے شایدتم میری بات سمجھ نہ پاؤ، لیکن ہم وو ا پیے ملکوں کے باس میں، جونصف صدی ہے زائدگر رجانے کے باوجودخوداوپر جانے کے بجائے دوسرے کو پنچے کھینچنے میں اپنی تمام محنت صرف کررہے ہیں۔ایک کی ہاردوسرے کا جشن ثابت ہوتی ہے۔ پُر کھوں اور بزرگوں کے ساتھ ہوئی زیاد تیوں کے حوالے دے کرنٹی نسل کو ہرروزیدیاد دلایا جاتا ہے کہ ابھی آخری جنگ باقی ہے،لیکن دونوں طرف کے'' بڑے'' یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہاگر بیآ خری لڑائی ہوگئی،تو پھران کے پاس سیاست کے لیے بھی کچے نہیں بچے گا،اس لیے وہ آخری معرکہ بھی ہو کے نہیں دیتا۔ایک ملک کے مسلمان، دوسرے ملک کی مسلمان اقلیت کے حق میں جلیے جلوں نکا لتے ہیں،ان کے حقوق کے لیے کٹ مرنے کی باتیں کرتے ہیں۔مجد کی جگد مندر بنانے پرآسان سر پراٹھا لیتے ہیں،مرنے مارنے پرٹل جاتے ہیں،مگرخود اپنے ملک کی مسجدوں کو بم دھاکوں سے اڑا ڈالتے ہیں ۔مسجدوں میں تھس کر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو ہیں بھون کررکھ دیتے ہیں۔کیسا تضاد ہے نال بیآ یان ..... میں اورتم کتنے عجیب دیسوں کے باس میں .....، شاید پُر واٹھیک بی کہدری تھی ،میرے ملک کے بارے میں ایسی خبریں روزیہاں کے میڈیا کی زینت بنتی تحیس اور پاکستانیوں کوروزاندیبال کے عام لوگوں کے ہزار ہاسوالوں کا جواب دینا پڑتا تھا،شرم سے سر جھکا نا پڑتا تھا، کیول کہ عام امریکی اب یمی مجتناتھا کہ پاکستان ایک ایساملک ہے، جہاں ہوائی جہاز سے اترتے ہی ایئز پورٹ ٹرمینل ہی پرڈ اکوائییں لوٹ لیس گے، گھر کے راستے میں قزاق گھات لگائے بیٹھے ہوں گے اور جون کے ، ووکسی نہ کسی دھا کے کا شکار ہوکر جان ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔اجا تک پُر وانے مجھ سے ایک جیب ساسوال یو چیرلیا۔'' ہم جنگ کیوں کرتے ہیں آیان .....؟'' میں نے چھوٹی می چھتری کے نیچےسٹ کر بیٹھی اس لڑکی کوغورے دیکھا، جواپنی چھتری ہے بہ یک وقت ہم دونوں کو برتی بارش ہے بیانے کی سعی کررہی تھی اوراس کی ناکام کوشش میں ہم دونوں ہی مسلسل بھیگ رہے تھے۔'' شایدہم اپنے خوف کے ردعمل میں جنگ کرتے ہیں۔جنگیس جیت کراخلاق ہارد ہے جاتے ہیں اور شاید جنگ آتی بری چیز نہیں، جتنی فتح کے بعدا پی اقدار بھول جانا ہے، کیوں کہ اس فاتح ے بڑا فکست خوردہ اورکوئی نہیں ہوتا، جو جنگ جیت لینے کے بعدا پنی اخلا قیات بھول جائے۔''پُر واغورے میری بات سنتی رہی۔ریفری نے سیٹی بجاکر تھیل ختم کرنے کا اعلان کردیا، کیوں کہ تیز بارش اور کیچڑ کی وجہ ہے اب کھلاڑ یوں کے چبرے اور وردیاں بھی ٹیبس پنجانی جاری تھیں۔ دونوں ٹیبوں کے کھلاڑیوں نے بھی کے دوران ہوئی ماردھاڑاورد محکے بازی بھلا کر ہنتے ہوئے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اورائے ٹوٹے بھوٹے جسموں پرایک ٹابت مسکراہٹ سجائے تھیل کےمیدان سے باہر نکلنے لگے۔ان میں سے شاید کوئی ایک ٹیم پیچ ضرور ہاری تھی ،لیکن دونوں نے اپنے اخلاق کو ہار نے نہیں دیا تھا۔ میں اور پُر وابھی وہاں سے اٹھ کرچل پڑے۔اب وہ کچھ کھوئی تی تھی۔ میں اٹھا تک ہی اس سے پوچھ میٹھا۔'' اگر تنہیں مبھی پتا ہلے کہ میں نے اپنی ایک ذاتی غرض کی خاطر کسی جنگ بیں اپناوقار کھویا ہے یاا پنی اخلاقیات کوپس پشت ڈال دیا ہے، تو گیاتم یقین کروگی؟''پُر واچونک گئی۔''نہیں، کم از کم

کرنے کا کوئی راستینیں ہوتا۔ پُروا کے چہرے پر حمرت کا قار تمودار ہوئے۔ تحیّر معمول کی ضد ہے، لیکن ہم انسان اس قائی و نیا ہیں کی بات کو اپنا معمول بناتے ہی کیوں ہیں کہ جس کا فریب ٹو شے ہی حمرت ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ ہیں شام کو یوئی ورش سے قارغ ہوکر لاک اپ ہیں بسام سے ملاقات کے لیے پہنچا تو وہ ملاقات ہی بینے تو وہ ملاقات کے لیے پہنچا تو وہ ملاقات ہی ہوئے ہو۔ ہیں کہ عامر بن صبیب اور بابرسیری کو میرے تن ہیں یوئی ورش سے بابراہ تجابی مظاہرہ کرنے اور پولیس سے وہ چونکا۔" اقو یارا تم نے جھے بتایا کیوں نہیں کہ عامر بن صبیب اور بابرسیری کو میرے تن ہیں یوئی ورش سے بابراہ تجابی مظاہرہ کرنے اور پولیس سے ٹر بھیر کے جرم میں کلاسز سے چوہشوں کے لیے معطل کردیا گیا ہے۔' بسام نے پاس پڑاا کید پرانا اخبار کھول کر جھے دکھایا۔'' بال، بیرتی ہے کہ وہ دونوں معطل کردیے گئے ہیں، مگر میہ بات میرے لم میں بھی نہیں تھی کہ یوئی ورش ڈین نے آئیس بنا اجاز ت جلسکر نے پر پہلے بی آخری وارنگ دے دکھی ہے۔ معطل کردیے گئے ہیں، مگر میہ بات میرے لم میں بھی نہیں تھی کہ ورش ڈین نے آئیس بنا اجاز ت جلسکر نے پر پہلے بی آخری وارنگ دے دکھی ہے۔ میر بالایا۔'' یہ ٹیک نہیں ایک کا موقع بھی ٹیس دیا گیا اورای معطلی کی وجہ سے عامر بن صبیب کی مسلم کا ونسلر شپ کا بھی خاتمہ ہوگیا۔'' بسام نے بے چینی سر بالایا۔'' یہ ٹیک نہیں ہوا آیاں! ہم نے ہمیشہ ان لڑکوں کی مخالفت کی اور چینے بیچے غداتی اڑایا، لیکن وہی میں ہوگیں ہوگیا۔'' بسام نے بے چینی ہو چکا ہے۔ بی تو بیہ بہ بہ ہیں خورکوان کا مجرم محسوں کرنے گا تھوں۔'' میں نے ٹو نے لیے میں کہا'' تمہارا جرم میرے جرم سے برائیس ہے ہوئی!''

میں اس بات برجھی یقین کروں گی۔ 'میں نے رک کراس کی جانب و یکھا،تو پھر سنو، میں نے اپنی زندگی میں بہت ی فتو حات حاصل کیں، لیکن ان میں

ے ایک فتح ایمی ہمی ہے کہ جومیری اخلاقی قلست کا حاصل ہے۔ جنگ ہارنے کے بعد ہمی جیتی جاسکتی ہے، لیکن اخلاق ہارنے کے بعد اے دوبارہ فتح

چل گیا تو تمام سلم طلبہ تبہاری جان کے در ہے ہوجا کیں گے۔''' مجھا پی جان کی پردائیں ہے، کین اس وقت میرے پاس ہم دونوں کی فیس مجرنے کا اور
کوئی ذریعی بیس تھا اور مجھے بابرسیّدی ہے تبہارا بدلیہ بھی لینا تھا، کین بیس نہیں جانتا تھا کہ بیا نقام آگے چل کرخود میرے فیمیر کے لیے ایک سز ابن جائے گا۔'
بسام نے پریشانی ہے میری جانب دیکھا۔'' اہتم کیا کرو گے۔۔۔۔۔؟' بیس کی گہری سوج بیس گم تھا'' کفارہ تو اداکر ناہی پڑے گا۔'' میرے اندر کی عدالت
بار بار میرے اس جرم کی سز اکا فیصلہ مائلتی ہے اور اب مجھے کوئی حتمی فیصلہ کرناہی ہوگا۔'' بسام نے میرا ہاتھ پڑ لیا۔ میرے باہر آنے تک ایسا پھے تہ کرنا کہ
بیس خود کو ان دیواروں سے تکرا مکرا کر بی ختم کردوں۔۔۔۔۔ جو بھی سزا ہوگی ، ہم دونوں اس کرجیل لیس گے۔'' بیس چپ رہا۔ بیس اپنے بھولے بھائی کو کیسے
سمجھا تا کہ خمیر کی عدالتوں کی سز اا کیلے ہی بھیکتی پڑ تی ہے۔ اگلے روز یونی ورش کے نوٹس بورڈ پرسلم کا ڈسلر کی بھوری مدت کے چناؤ کا آخری نوٹس لگ چکا
تھا اور تمام سلم طلبہ بیس ایک سراسیمگی ہی بھیلی ہوئی تھی ، کو ل کے صاف نظر آر ہاتھا کہ ان کا تی تھی عبدہ خالی ہی چلا جائے گا۔ عامر بن صبیب کے کرے بیس
طلبہ کا جوم تھا اور بھانت بھانت کی بولیوں ہے کم وقت میں کرے میں داخل ہوا تو عامر نے بے چارگ سے میری طرف و کھا۔'' میں نے تم سے

کہا تھاناں،اس کانٹوں کی سیج پر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔'' میں نے قریب بیٹھے مایوں سے بابرسیّدی پرنظر ڈالی۔'' اگر میکانٹوں کی سیج ہی ہے، تو

اس چین کومیرا مقدر کر دو .... میں اپنے ایک جرم کی سزامیں خود کو بطور کفارہ اس سے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میں مسلم کا وسئر بننے کے لیے تیار

ہوں۔'' کمرے میں میری بات من کرایک عجیب ساسناٹا چھا گیا ، وہ سب ہی میری جانب دیکھ رہے تھے۔ ...................(جاری ہے)

شروع سے لے کرآ خرتک پوری بات بسام کو بتا دی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔'' اوہ میرے خدااییا کیوں کیاتم نے آیان ....؟اگران لوگوں کواس بات کا پتا



باشم ندیم نوجوان نسل کے پہندیدہ ،ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی ادبی خدمات پر،حال ہی میں حکومتِ پاکستان نے تمغیر حسن کارکردگی دینے کا بھی اعلان کیا۔" مقدی "ان کا پانچواں ناول ہے، جوجلد ہی "The Sacred" کے نام سے انگریزی ترجے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔ مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھپن کا دسمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی و کامیابی حاصل کر چکے۔ زیرِ نظر ناول'' مقدس' امریکا کے شہر،

نیویارک اور نائن الیون کے سانحے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقدینا عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی ،جدّ ت وندرت کا سبب اور کھے نے زاوئیوں بنی جہوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براوراست را بطے کے لیے اس ایڈریس پرای میل کر سکتے ہیں۔

## novelmuqaddas@janggroup.com.pk



میری رضامندی کا علان س کر کچھ در تو وہ سب سکتے میں رہاور پھر جب عامر بن حبیب نے اٹھ کر مجھے گلے لگالیا، تو وہاں ایساشور مچا کہ گونتج میں میرے کفارے کا ذکر کہیں کم بی ہوکررہ گیا۔ میں نے کئی بارعامرے کہا کہ میں اُس ہے اسکیے میں کچھ بات کرتا چاہتا ہوں الیکن ان سب کوتو میرے مسلم کاؤٹسلرشپ کے فارم بحرنے کی جلدی تھی کدا گلے دن اس کی آخری تاریخ تھی۔ بھا گم بھاگ تمام کام کیے گئے اور مجھ سے بہت ی جگہول پر دستخط لینے کے

بعد اللي صبح احرنے ميرے كاغذات جع كرواد يے۔ يونيورش كونوش بورۋى جب ۋين كى طرف سے بياعلاميد چركايا كيا كه "آيان احد كے مسلم كاونسلر بنے پراگر کسی بھی مسلم طالب علم کواعتراض ہے،تو وہ تین دن کےاندرڈین کے دفتر میں درخواست جمع کراسکتا ہے۔'' توبینواٹس پڑھ کر چاروں طرف ایک بھونچال سا آ گیا۔ میرے دوست تو میرامسلم گروپ جوائن کرنے ہی پر مجھے روک چکے تھے۔ کاؤنسلر بننے کا اعلان سُن کرتو ان کے حواس ہی کم ہو

گئے۔'' آیان ....تم اپنے ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہوتم کیا کرنے جارہے ہو۔ بیروہ راستہ ہے،جس سے واپسی کی کوئی راہ نہیں نکلتی''،'' میں اپنی تمام کشتیاں جلا کر ہی اس ساعل پر اُترا ہوں۔میرے پاس فتح یا فنا کے سواکوئی چارہ نہیں ہے اب ..... 'پُر واالبتہ بہت پُر جوش تھی" بیہ ہوئی نا بات!مسلم اسٹوڈنٹس کوعامر بن حبیب کے بدلے میں ایسانی جوشیلا اورنڈر رکا وُنسلر جا ہے تھا، جو یونی ورشی انتظامیہ کی آتکھوں میں آتکھیں ڈال کر بات کر سکے۔'میں

اکیڈیک بلاک سے لکلاتو مجھے سامنے سے شمعون اور مائکل اپنے گروپ کے دویبودی لڑکوں کے ساتھ آتے نظرآئے۔ دونوں نے مجھ سے گرم جوثی سے ہاتھ ملایا'' تم تو ہماری تو قعات ہے بھی زیادہ تیز نکلے، تو عامر بن حبیب کی سیٹ پرنظرتھی تنہاری۔ بہرحال ،ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم تو بہت خوش جیں کہ ہمارا ہی ایک ساتھی مسلم کا وُنسلرین کراب ہمارا کام کرےگا۔ سنا ہے تم آج کل اینے بھائی کی گرفتاری کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ابتہمیں اُس کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ۔ شمعون نے تمہارے بھائی کے لیے ایک بہت اچھاوکیل کرنے کا سوچ لیا ہے۔ بس، ابتم اطمینان سے مسلم طلبہ

کے چے رہتے ہوئے ہمارا کام کرتے جاؤاورا پے تمام مسائل ہم پر چپوڑ دو۔''

میں جیب جاپ مائکیل کی تقریر سنتار ہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں بولا'' میں نے تم لوگوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، جسے میں نے پخیل تک پہنچا دیا۔ اب

ہماراایک دوسرے پرکوئی قرض باتی شیں۔ بہتر ہے کداب ہم ایک دوسرے کے رائے میں شدآ کیں۔ای میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ "میں اپنی بات فتم كركة آ مجي براجنے لگا، تو شمعون نے پیچھے ہے آ واز دی'' تم شايد بيد بات نھول رہے ہوكة تم نے مسلم كا وُنسلر كى بيسيث، جس عامر بن حبيب كى پيئير ميں

چھرا گھونپ کرحاصل کی ہے،اُس کے وفا دارمسلم طلب ابھی تک ای یو نیورٹی ہیں موجود ہیں اور اگر ہم نے انہیں تمہارے پچھلے کارنا ہے کے بارے ہیں ہاکا سااشارہ بھی دے دیا، تو وہ تبہاری تلہ بوٹی کردیں مے۔''میں نے رُک کرشمعون اوراس کے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالی'' جب وہ مقام آیا، تو تب دیکھا جائے گا، فی الحال ہتم لوگ میرامشورہ گرہ ہے بائدھ لو، تو تم سب ہی کے لیے بہتر ہوگا۔ میں کوئی نیا جھگڑ انہیں چاہتا، کیکن مجھے کم زور سجھنے کی غلطی ہرگز نہ

كرنا-'ميں اپنی بات ختم كر كے آ ميے بڑھ كيا۔ ميرااصل امتحان شروع ہو چكا تھا۔ ميں نے دل ميں گڑ گڑا كرا پنے خدا ہے دعا كى كد مجھے اس امتحان ميں

دودن بعد یونی ورشی کے قانون کے مطابق مسلم طلبہ کے اکثریتی ووٹ سے میر اسلم کاؤنسلر کا نوٹی فکیشن جاری کردیا گیا، کیول کہ میرے مقالبے پر سمى دوسر مسلمان طالب علم نے كاغذات جمع نہيں كرائے تھے۔ عامر بن حبيب اور باقى سب نے فردا فروا جھے مبارك باورى و وسب بہت خوش

تھے۔ بابرسیّدی کے چبرے بربھی میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ مسکراہٹ دیکھی ۔اس نے مجھے گلے نگا کرا بٹی نم آئکھیں چھیانے کی کوشش کی'' بس اتنایا د ر کھنا آیان ، اب سلم طلبہ کی ہرامیدتم ہی ہے وابسۃ ہے، کیوں کدشایدامریکا کی تاریخ کابیسب سے مشکل وقت ہم سلمانوں پر آیا ہے۔ مجھے امید ہے، تم ہماری امیدوں پر پورے اتر و گے۔'' میں نے اس کی آنکھوں میں جھا تکا'' میں آخری دم تک اپنی ذھے داری بھانے کی کوشش کروں گا۔ بس ، ایک بات دھیان میں رہے کہ مجھے میرے ماضی ہے نہیں، میرے حال ہے پیچانتا۔'' باہر اور عامر نے زور سے میری پیٹے تھیگی۔'' فکرمت کرو۔ ہم ہرحال میں ا گلے روز ضبح ڈین آفس میں میری بہطور سلم کا وُنسلر، پہلی تعار فی ملا قات تھی، جس میں اُس نے شمعون اور عیسائی کا وُنسلر جارج کو بھی مدعوکر رکھا تھا۔ ڈین نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئےغورے میری جانب دیکھا'' مبارک ہوتنہیں۔ویسے کافی کچھین رکھاہے تبہارے بارے میں۔امیدہے تم مسلم طلبہ کی ٹھیک طرح سے نمائندگی کریاؤ گے اور پچھلے کا وُنسلر کی طرح بات بے بات طلبہ کومظا ہروں اورجلسوں کے لیے اکٹھا کر کے ان کانقلیمی وقت ضائع نہیں کرو گے۔''شمعون اور جارج نےمعنی خیزنظروں ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈین نے اپنی بات جاری رکھی'' تم نے یونی ورٹی آئین میں اپنی حدود کے متعلق تو پڑھ ہی لیا ہوگا۔ جلتے جلتے بیجی بنا دوں کہ شہر کے تاز ہ حالات کے پیش نظریونی ورشی کیمپس کے باہر بھی ہرقتم کے مظاہروں پریابندی لگا دی گئی ہے۔البذائم تینوں کا وُنسلرز کواب ڈسپلن کی بہت یابندی کروانی ہوگی اورخود بھی مختاط رہنا ہوگا۔'' میں نے پہلی مرتبداینی زبان کھولی'' آپ مطمئن رہیں۔ عامر بن حبیب کی معظلی کے بعد سلم طلبہ کافی مختاط ہو گئے ہیں۔ویسے اگر یونی ورشی انتظامیہ کلاسز کے اوقات کے دوران کیمیس ہے باہر جانے پریابندی عا کد کردے، تواپے بہت ہے مسائل کا خاتمہ ہوجائے گا۔مسلم طلبہ کوسنجالنے کا ذمہ میں لیتا ہوں۔امید ہے باقی دو کاونسلرز بھی اپنے اپنے گروپ کو رضامند کرلیں گے۔''ڈین نے پکھسوچ کرسر ہلایا'' تجویز ٹری نہیں، ہیں آج ہی ڈیٹ ڈین سے کہدکر بیٹکم نامہ جاری کروادیتا ہوں۔''ڈین نے شمعون اور جارج کی طرف دیکھا،'' تم دونوں کوتو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس تجویز پر سیبی؟'' دونوں اس احیا تک سوال سے گڑ بڑا ہے گئے'' نہیں نہیں ہمیں بھی منظور ہے۔'' تعار فی میٹنگ ختم ہوئی ، تو ہم تینوں ڈین کے دفتر ہے باہر نکل آئے شمعون کچھا لجھا ہوا تھا۔'' تم نے اتنی بڑی بات اندر کہدتو دی ہے، کیکن کیا تمہارا مسلم طلبہ پرواقعی اتنا کنٹرول ہے بھی کہتم اُنہیں باہر جانے ہے روک سکو گے؟'' جارج البتہ خوش نظر آر ہاتھا'' ویسے ہے توبیہ ہارے فائدے ہی کی بات، بہت کارآ مدثابت ہوتی ہے، کین خیال رہے،تمہار کے کسی بھی اقدام ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ورندا نجام ہےتم بھی واقف ہو۔''

آئے دن یونی ورش کی بیرونی سڑک پرمظاہروں ہے یونی ورش کی بہت بدنامی ہورہی تھی۔''میں نےغورے جارج اورشمعون کودیکھا۔''لیکن اس طرح مسلم طلب کی بات میڈیا کے ذریعے براہ راست یورے نیویارگ تک بھی تو پہنچ رہی تھی ہتم یونی ورٹی کی نیک نامی ہے نہیں ،میڈیا کی مسلم طلبہ ہے تو جہ بٹ جانے برزیادہ خوش ہو۔'' وہ دونوں چونک گئے شمعون مسرایا'' مجھے خوشی ہے کہ تہمیں بہت آ گے تک دیکھنے کی عادت ہے کسی بھی لیڈر کے لیے یہ دور بنی وہ دونوں مجھے دھمکی دے کرآ گے بڑھ گئے۔شام چار بجے تک انتظامیہ کی جانب سے کلاسز ٹائٹمنگ میں یونی ورٹی کے احاطے سے بلاا جازت باہر جانے پر عارضی یا بندی کا نوٹس نگا دیا گیا۔ وجہ اعلان شہر کے بگڑتے ہوئے حالات اور نیویارک پولیس ڈییارٹمنٹ کی طرف ہے گی تلی درخواست کو بنایا گیا تھا۔احمراور دیگرطلبہ نے مجھ سے تھم نامے کےخلاف اکیل جمع کروانے کی اجازت طلب کی تو میں نے آئییں دودن انتظار کرنے کا کہدویا۔ اگلے روزشج خ

الكريم كاچوتھا ليكچرتھا۔ يادري ٹيري جونز كے اعلان كے بعدمسلمانوں كے ليےشېر كي فضا كافي تناؤ كاشكار ہوچكيتھي اورجيے جيسے گيار وستمبر كا دن قريب آر ہا تھا مسلمانوں کی بے چینی بردھتی جار ہی تھی۔اتفاق ہے اس بارمسلم ممالک میں عید گیارہ تتمبریا ایک دن پہلے آر ہی تھی اور پچھلوگوں کا خیال تھا کہ یہ بات بھی سمسی بڑے بنگامے کے لیے وجۂ تنازع بن عتی ہے۔ہم سب شخ الکریم کا لیکچر سننے یونی درشی ہے ڈین کی اجازت کے کر نکے تو ٹائمنراسکوائر پرمیری نظر "Lion king" نامی اسٹور کے بڑے ہے بیلے بورڈ پر بڑی،جس کے قریب گاڑی گھڑی کر کے دھا کا کرنے کی سازش کا الزام اُس یا کستانی لڑ کے برلگا دیا گیا تھا۔ ٹائمنراسکوائر سے پچھے فاصلے پراُس دھان یان می ڈاکٹر کی رہائی کے حق میں بھی نعرے لگائے جارہے تھے۔ یوں میڈیا کی تمام تر توجہان دو یا کستانیوں پرمرکوزتھی یا شایدکسی خاص مقصد کے تحت مرکوز کروائی گئی تھی ، کیوں کہ بید دونوں یا کستانی انتہائی خطرناک ملزمان کی فہرست میں شامل اورامر میکن

پولیس کی قید میں تھے،البذاالیکٹرانک اور برنٹ میڈیا کی بیتو جہم از کم مسلمانوں کے حق میں ہرگز نہیں جاتی تھی۔ہم جب جائنا ٹاؤن کی معجد کے باہر پہنچاتو وہاں سیکوریٹی کے غیرمعمولی انتظامات نظرآئے۔ پتا چلا کہ کسی نے ٹیلی فون پر پولیس کو حیائنا ٹاؤن کی معجد کے باہر بم بلاسٹ کی دھمکی وی ہے۔ بنگا لی طالب علم فکیل نے دجیرے سے بزبزا کرکہا'' سارامنصوبہ جامع مسجد کے گردیشنج الکریم پرنظرر کھنے کے لیے پولیس جمع کرنے کا ہے اور پچھٹیں'' میں جیرت میں پڑ گیا۔ آخر نیویارک پولیس کوشٹے اکٹریم جیے سلم پیند ہزرگ ہے کیا خطرہ ہوسکتا ہے۔ شیخ صاحب کے آج کے لیکچر کا موضوع تھا'' جوآسان ہے اُترا وہی سب کے لیے مقدی ہے''انہوں نے حسب معمول مخبرے ہوئے لیجے میں اپنی بات کا آغاز کیا۔'' نیویارک کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص بیدوقت بڑی آ زمائش کا ہے۔ ہرروزکوئی نیافتند کھڑا کیا جاتا ہے اور پھراہے میڈیا کے ذریعے ہوادے کردنیا بھر میں بڑھا کڑ بیش کیا جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر گرمچھ کے آنسوبھی بہائے جاتے ہیں کہ امریکا اپنے مسلمان شہریوں کو تنہائییں چھوڑے گا۔معروف قلم کارٹامس ہارؤی ،نعوذ باللہ کہتا

ہے'' اگراس کا نئات کا کوئی خدانہیں، تب بھی ہمیں ایک خداایجا دکر لیٹا چاہیے، تا کہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار قائم روسکیں'' کیکن مجھے مجھ میں نہیں آتا كدامر بكيوں كاخداتو بميشدے برقرار ہے، پھراس معاشرے كى اقداردن بددن مرتى كيوں جارى ہيں۔آپلوگوں كوخبرل پچكى ہوگى كەگستاخاند بنانے والے ویسٹر گارؤ کوانٹر پیشنل میڈیا کانفرنس 2010ء کے ایوارڈ ہے نواز اگیا ہے۔ جو ہمارے دلوں میں جس قدراندرتر برچھی گھونے، وہ اسی قدرزیادہ متحرم کیوں؟ ہم ان پرمبعوث ہوئے ایک لاکھتھیں ہزارنوسوننا نوے پیغمبروں کواپنے دل کی مند پر بٹھار کھتے ہیں کہ یہی ہماراایمان ہے،لیکن اُن سے ہمارے ایک نبی برداشت نبیں ہوتے ، حالال کدان سے پہلے آئے والے ہر نبی نے اُن کے آئے کی شہادت دی اور بار ہادی ہے کداس تمام کا نئات سے ظہور پزیر ہونے کا مقصد ہی ان کی آمد ہے، پھر بھی بیا نکار کیوں ۔۔۔۔؟'' کیوں بار بار بیا ہے ہی وجود کی نفی کرتے ہیں، بیکیاا نداز دشمنی ہے، کیا مسلمان اس قدر ضعیف ہوگیا ہے کدوہ اپنے پیارے نبی کی حرمت کے لیے بحر پوراحتجاج بھی نہیں کرسکتا۔ آخر ہم کب تک مختلف حیلے بہانوں سے اپنے فرائض سے پہلوتہی

كرتے رہيں اے؟ حديب كرايك ملعون كي مل كوبار بارد برائے كے ليے انٹرنيث كاسبار الياجار باب۔ويب سائٹس پراس موذى عمل كے ليے مقابلے منعقد کروائے جارہے ہیں اور ہمارے ایمان کی کم زوری کا بیعالم ہے کہ ہم صرف ایک ویب سائٹ کا بائیکاٹ نبیں کرپائے۔ پچھٹل مندول نے کہا کہ ایک ویب سائٹ کا بائیکاٹ کرنے ہے کیا ہوگا؟ کچھاور ذہین لوگوں نے اے'' علم وتدن ہے دوری'' کا خطرہ بنا کر ظاہر کیااور کچھ نے ای سائٹ پراپنے جذبات كاظبارك ليے لاكھوں پيغامات بھيج كرأى ويب سائٹ كى برسوں كى كمائى بفقوں ميں كروادى۔ جس قوم كاليمان اس قدركم زورجو چكاجوكدوه

ا پٹاا حتجاج رجنٹر ڈ کروائے کے لیے اجماعی طور پرصرف ایک ویب سائٹ بھی نہ چھوڑ سکے، وہ کسی شکایت کی حق دارٹییں۔ بات صرف احساس کی ہے۔

ہڑار بہانے ، لاکھاتو جیہات خود آپ کے اندرے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جواب تلاش کرلائیں گی ، لیکن فاری میں کہتے ہیں کہ'' خوئے بدرا بہانہ بسیار.....، 'ہم اس ملعون ڈینش کارٹونسٹ کوتو دن رات بُرا بھلا کہتے ہیں الیکن ڈنمارک کی بنی ہوئی اشیاءاستعال کرنے سے بازنہیں آتے۔ پھروہی بہانہ کہ میرے ناشتے میں صرف محصن یا پنیر کا ایک مکڑا نہ کھانے ہے بھلاؤ نمارک کی معیشت پر کون سا آسان گر جائے گا۔ یا در کھیے، ہر بارش کا ایک پہلا قطرہ ضرور ہوتا ہےاور ہرسیاا ب ایسے بی ہزاروں قطروں سے ل کرجنم لیتا ہے۔اگر ہم سب ہی یہی سوچ کرصرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تو وہ دن دورنہیں ، جب ہمارانام ونشان بھی مٹ جائے گا۔اور بیدرندے ہماراسب پچونگل جائیں گے۔ان لوگوں کامقابلہاس وقت تیرونگوار سے نہیں،ایک متحدسوج ہی ہے ممکن ہے۔مغرب ایک دولت پرست اور کاروباری ذہن کا معاشرہ ہے، جہاں دن اور رات کی گنتی صرف منافعے کے ثیار سے کی جاتی ہے۔ان لوگوں کے دن ، ہفتے ، مہینے اور برسوں کے ٹارکٹس ہوتے ہیں۔اگروہ یہ مالی منافعے کا سنگ میل عبور نہ کرسکیس ،توان کے دن رات بےسکون ہوجاتے ہیں۔انہیں دنیاا پیخ ہاتھ سے تکلتی محسوس ہوتی ہے۔ان سے مقابلے کافی الوقت بس ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں بیا حساس دلایا جائے کہ ایک حرکتیں کر کے بیاسیے ہاتھوں سے مسلمان مما لک کی ایک بہت بڑی تجارتی منڈی کھودیں گے۔ بیلوگ مالی مفاد کے لیے خودا پنوں کو بھی دفنا سکتے ہیں۔ایک بار،....صرف ایک باران کے دل میں اس تجارتی خسارے کا خوف تو پیدا کر کے دیکھیں۔اگر بیخود گھٹنوں پرچل کرندآ ئے تو کہیے گا.....'' '' پھر جا ہے وہ خسارہ ( شیخ الکریم نے اپنی تقریر جاری رکھی )ان کی ویب سائنس کے بائیکاٹ ہے ہویاانہیں آپ کے ناشتے کی میز پر کھھن کی ایک مکلیہ کی کی ہے بھکتنا پڑے،لیکن ہم میں سے ہرایک کواس خسارے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہی ہوگا۔''مجمعے میں سے ایک جوشیلا نوجوان اٹھا'' لیکن ہم ایسے لوگوں کےخلاف جہاد کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے ،مسلمان میسب کچھ کیوں بر داشت کررہے ہیں؟'' شیخ انکریم نے اسے بیٹے جانے کا اشارہ کیا'' ہم جن حالات سے گزررہے ہیں۔اس میں بیگل بھی کسی جہاد اصغرے کم نہیں اورجس جہاد کاتم ذکر کررہے ہو،اس کے لیے بھی پہلے اپنے اندر نظم وضبط پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔جس دن آپ سب اپنی کمپیوٹر سکرین اور ناشتے کی ٹیبل ہے یہ جہاد اصغر شروع کر دیں گے، آپ کا ہرگز رتا دن آپ کواس جہاد اکبر کے قریب تر کردےگا۔ اپنی تربیت آپ خود کرنا سیکھیں۔ جواپنے گھر بیٹھ کراپنے ایمان کوآ زمانے کی ہمت نہ کر سکے، وہ میدان میں آ کراپناز ورباز و بھلا کیا آ زمائے گا؟'' ﷺ کالیکچرختم ہواتو سارا مجمع سر جھکائے خاموش بیٹھاتھا کبھی جب ہم بہت عرصے تک اپنے اندرکا آئینے نہیں دیکھے پاتے ،تواحیا تک باہر کسی کے دکھائے آئینے پرنظر پڑتے ہی خوف زوہ ہے ہوجاتے ہیں۔خود نے نظریں چرانے لگتے ہیں۔ آج وہاں محبد کے حن میں جیٹھا ہوا پورا ہجوم بھی ایک دوسرے نظرملانے کی ہمت نہیں کریار ہاتھا۔ مسجدے باہر نکلتے وقت ﷺ الکریم نے مجھے آ واز دے کرروک لیا'' نئی ذے داری مبارک ہو،کیکن راہ بڑی دشوار ہے۔ ٹابت قدم رہنا''میں نے سر جھکالیا'' میں خودکواس ذے داری کے قابل نبیں مجھتا۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے۔''انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور چلتے چلتے جیسے کوئی بات یادآ گئی'' بال، ہو سکے تو میرے ہوتے ہوئے بیہال آ کرنماز سکے جایا کرو۔ تین دن بعدمیرا آخری لیکچرہے، پھر ہفتہ بجرر ہنے کے بعد میں مصر چلا

احساس الله جمارے دلوں میں ڈالٹا ہے اور جب آپ اپنے اندراس احساس کی کی یا غیر حاضری پائیس توسمجھ جائیس کہ آپ کے دل پرمہر تکلنے والی ہے۔

جاؤں گا۔جلد یا پدر شہیں ہیکی پوری کرنا ہوگی۔''وہ میرا کا ندھا تقیقیا کرآ گے بڑھ گئے۔ ا گلے روز ڈین کے دفتر میں تمام کا وُنسلرز کی پندرہ روزہ میٹنگ تھی۔ ڈین پابندی کا معاملہ خوش اسلوبی ہے نہے جانے پر کافی خوش دکھائی وہا تھا۔ شمعون نے یہودی طلبہ کی جانب ہے آنے والے ہفتے کے روز اپنے کسی اسکالر کوایک سیمیٹار میں دعوت دینے کی اجازت مانگی ، جواسے ل گئی۔ جارج نے پچھلے پیمسٹر کے دوران چندعیسائی طلبہ کی غیرحاضر یوں کا جرمانہ معاف کرنے کی درخواست کی ۔ڈین نے آ دھا جرمانہ معاف کر دیااور میری جانب متوجہ ہوا'' تمہارے پاس کوئی خاص معاملہ ہے مسلم کا وُنسلر!!'''' جی ہاں.....آپ کے تھم نامے کا تجیل میں تمام مسلم طلبہنے کلاسز کے اوقات میں کیمپس سے

با ہر جانے کی پابندی قبول کر لی ہے اور اب و و کوئی جلسہ ، جلوس یا مظاہر ہ بھی آپ کی اور انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نبیس کریں گے' تمام جیوری ممبرز نے

تعریفی انداز میں میری طرف دیکھا'' کیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور جھے ڈر ہے کہ کہیں اس چھوٹی می بات کے لیے میری اور آپ سب لوگوں کی سیتمام

محنت ضائع نه ہوجائے''ڈین پریشان ہو گیا'' خبیں نہیں ،ابیانہیں ہونا چاہیے،تم بتاؤ کیا مسلہ ہے۔'' میں نے ترقیمی نظر سے شمعون کی طرف دیکھا'' اس پابندی کی وجہ ہے مسلم طلبہ کی ظہر کی نماز کا وفت بھی کیمیس ہی ہیں گز رنے لگا ہے۔ابھی تو ابتدائی دن ہیں،البذاوہ سب کسی شد کی طورنماز قضا کررہے ہیں، لیکن پچے دن گزرے تو یا تو وہ اس یابندی کے خلاف متحد ہوکر انتظامیہ کے لیے کوئی ٹئی مصیبت کھڑی کر دیں گے یا پھر یابندی تو ژکرنماز کے وقت کیمپس ے باہر جا کرکہیں اور نماز اداکر آیا کریں گے اور ایک مرتبہ اگر ان طلبہ نے پھرے باہر مانا جلنا شروع کردیا تو ضرور بات ہمارے ہاتھ ہے نکل جائے گی۔'' ڈین اورانتظامیہ نے پریشانی سے پہلو ہدلے۔ شمعون اور جارج نے کڑی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ جیوری کے ایک ممبر نے مجھ سے پوچھا'' تو پھر اس مسئلے کا کیاحل ہے تمہارے پاس؟"''' حل بہت آسان ہے۔ ہمیں صرف ظہرے وقت کے لیے مسلم طلبہ کو کیمیس میں نماز ادا کرنے کی اجازت دینی ہو گی۔اس طرح ان کے ول میں یونی ورشی انتظامیہ کے لیے وہ مخالفت کے جذبات بھی شھنڈے پڑ جا کیں گے، جو عامر بن حبیب کی معظلی ہے پیدا ہوئے ہیں۔''شمعون تڑپ کر بولا''لیکن اس طرح ہے تو یہودی اورعیسائی طلبہ کی مانگیں بھی بڑھ جا کیں گی۔ہم انہیں کیا جواب دیں گے۔''میں نے اطمینان ے جواب دیا'' یہودی طلبصرف ہفتے کے روزعبادت کرتے ہیں اورعیسائی طلبہصرف اتوار کے روز۔اوّل تو بیدو دن یونی ورٹی بندرہتی ہے،لیکن میں

عبادات کی اجازت دے دینی جاہیے۔سب ہی کا دورانیہ پندرہ منٹ سے زیادہ کا نہ ہو''ڈین اور جیوری ممبرز آپس میں کھسر پکھسر کرتے رہے اور پھرڈین بی نے اعلان کیا" ٹھیک ہے، ہمیں مسلم کاؤنسلر کی بہتجویز منظور ہے۔" شمعون نے احتجاجاً سچھ کہنے کی کوشش کی الیکن ڈین نے یونی ورشی کے "بہتر ماحول'' کی خاطراس کااحتجاج مستر وکردیا۔ ہم سب ڈین کے کمرے سے باہر نکلے تو شمعون نے قبر برساتی نظروں سے میری جانب دیکھا'' ٹھیک ہے، پیکسیلتم نے شروع کیا ہے، لیکن اب اسے ختم میں کروں گا۔'' وہ غصے سے پیر پنتا ہوا وہاں ہے چلا گیا۔ مسلم طلبہ کو جب یونی ورٹی میں ظہر کی نماز کی اجازت ملی تو نمازی لڑکوں نے خوشی سے آ سان سر پراٹھالیا۔عامر بن حبیب اور بابرسیدی نے مجھے گلے نگالیا'' بہت دنوں بعد بیر پہلی خوش خبری سننے کولی ہےاور وجہتم ہو۔۔۔،'میں نے اپنی جیب ے ایک لفافہ نکالا اور اسے عامر بن حبیب کی جیب میں ڈال دیا۔'' کل مجھے اپنے مسلم طلبہ کے اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لیزا ہے، کیکن تم ہال میں آنے سے پہلے میرابیر محاضرور پڑھ لینا، ہوسکتا ہے،اسے پڑھنے کے بعد تمہاراووٹ میرے خلاف ہوجائے۔''میں عامر کو گہری سوچ میں ڈوبا چھوڑ کرآ گے بڑھ گیا۔ ا گلے روز ہال نمبر تین مسلم طلبہ ہے تھچاتھج مجرا ہوا تھا۔ آج مجھے بہطورمسلم کا وُنسلر ، ان سب سے اعتاد کا ووٹ لیٹا تھا۔ احمر نے اسٹیج سیکرٹری کےطور پر

سجھتا ہوں کہ سلم طلبہ کی طرح انہیں بھی بیتن ملنا جا ہیے،لبذاہمیں ان سب کوان کے مقررہ اوقات، جو کلاسز کے دوران کیمیس میں گڑ ار ناپڑیں ،اپنی اپنی

اجلاس کا مقصد بیان کیااور مجھے اپنیج پرآنے کی دعوت دی۔ پُر وا کے ہاتھ میں مانیک تھااوراس نے اعتاد کے ووٹ سے پہلے میرا تعارف اورظہر کی نماز کی اجازت ملنے کومیری پہلی کام یابی کےطور پر بیان کیا،تو ہال تالیوں ہے گونج اٹھا،کیکن میں ان سب باتوں سے بے نیاز عامر بن حبیب کوطلبہ کی نشستوں میں تلاش کرر ہاتھا، بھر ہر بارنظرنا کا ملوث رہی تھی۔ بابرسیدی تو پہلے ہی آچکا تھا، کیکن عامر کہیں وکھائی نہیں دے رہاتھا۔ آخر ووٹنگ کا مرحلہ بھی آھیا۔احرنے اسٹیج پر آ کر اعلان کیا کہ جوطلبہ میری کاؤنسلرشپ کے حق میں ہیں، وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ اٹنے میں دروازے کی جانب سے شمعون کی تیز آواز

أمجرى۔ " مفہر جاؤ.... اس سے بہلے كم لوگ اے اپنا كاؤنسلر بنائے كاحتى اجازت نامىفراجم كردو،ميرے پاس تم سب كے ليے ايك اطلاع ہے۔ تمبارا بیلیڈر آیان غدار ہے'' ہال میں ایک سنا ناسا چھا گیااور سب کی نظریں مجھ پر گڑ حمکیں۔



ہائتم ندیم نوجوان نسل کے پہندیدہ، ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ ان کی ادبی خدمات پر، حال ہی میں حکومت پاکستان نے تمغیر حسن کارکردگی
دینے کا بھی اعلان کیا۔" مقدی ' ان کا پانچواں ناول ہے، جوجلد ہی "The Sacrod" کے نام ہے انگریزی ترجے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔
مقدی سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھین کا دسمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی و کامیا بی حاصل کر بچے۔ زیر نظر ناول" مقدی ' امریکا کے شہر،
نیویارک اور نائن الیون کے سانے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقینا عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی ، جدت وندرت کا سبب

اور پکھے نے زاو ئیوں ، بنی جبتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براوراست را بطے کے لیے اس ایڈرلیس پرای میل بھی کر کتے ہیں۔ novelmugaddas@janggroup.com.pk



خود ہی چلے جاؤ، ورند میں تہمیں اٹھا کر باہر مچینک دوں گا۔'شمعون نے جیب سے چند کاغذ ڈکال کر ہوا میں اہرائے۔'' تم لوگوں کی ای جذبا تیت نے ہمیشہ تہمیں ڈیویا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میر کاغذ ضرور پڑھ لینا۔ میں نے تم لوگوں کی سہولت کے لیے اس کی بہت می نقول تیار کروالی ہیں۔'' میدای عبد نامے کی نقل تھی، جس پر میں نے اور شمعون نے میر کی مسلم کروپ میں شمولیت کے وقت دستخط کیے تھے۔ مائیکل اور شمعون کے ساتھ آتے دوسرے لڑکوں نے بل بھر ہی میں وہ تمام نقول ہال میں موجود تمام طلبہ میں بانٹ دیں اور اسے پڑھ کرجیسے ہال میں ایک بھونچال سا آگیا۔سب ایک دم چلا نے

اور شور مچانے گئے۔ آ و مصطلبہ میرے تق میں تھے کہ بیسب کچھ مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے اور آ و ھے اس عبدنا ہے کی وضاحت چاہتے تھے۔ آخر بابرسیّدی بی نے سب سے پہلے چلا کر مجھ سے پوچھا'' آخر بیسب کیا ہے آیان! تم خود کیول ٹبیں کچھ بتاتے؟'' شمعون نے طنزیہ نظروں سے میری طرف

. دیکھا۔'' یہ بھلا کیابتائے گا،آج تک کی مجرم نے اپنے جرم کا قرارخود کیا ہے بھلا،کین میں تم لوگوں کو بتار ہاہوں کہ ای نے تم لوگوں کی چیٹے میں چھرا گھونپ کرتمہارے پچھلے کا دُنسلر عامر بن صبیب سے اس کی نشست چیسی ہے۔اب اس کے ساتھ کیاسلوک کرنا ہے۔ بیتم سب خوب جانتے ہو۔'' شمعون نے

میری جانب ایک طنز بیمسکراہٹ اچھانی اور اپنے ساتھیوں سمیت واپسی کے لیے پلٹا۔ میں نے اے آواز دے کر روک لیا۔'' تھہر جاؤ، میراانجام بھی دیکھتے جانا، کیوں کہتم نے کہاتھا کہ اس کہانی کا خاتمہ بھی تمہارے ہاتھوں تی ہوگا اور وو گھڑی اب آن پیٹی ہے۔''پُروانے پریشانی کے عالم میں جھے سے پوچھا'' بیسب کیا ہے آیان! تم کہتے کیوں نہیں کہ بیتہ ہیں بدنام کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، کیوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہتم ایسا پھونیس کرسکتے،

ہمیں تم پر پوراا شبار ہے۔''''نہیں ..... شمعون ٹھیک کہدر ہاہے۔میرااان لوگوں سے عامر بن حبیب گروپ تو ڑنے کا معاہدہ ہوا تھا اوراس صلے میں انہوں نے میری اور بسام کی سیسٹر فیس بھی جمع کروائی تھی۔ میں آج اس تمام ہال کے شرکاء کے سامنے اپنے جرم کا اقر ارکرتا ہوں۔''میری بات س کر پُر وا تو گنگ سی ہوگئی، جبکہ دوسری جانب غصے اور قبر کا ایک طوفان انڈ آیا۔ بابر سیدی اور احمرتو صدے کے مارے اپنی نشتوں بھی پر ڈھے سے گئے، جب کہ بڑگا لی تھکیل

نے چلا کرکہا۔'' اس غداری کے صلے میں ہم تہہیں عبرت کا نشان بنادیں گے، تا کہ آئندہ کسی کو ہمارے جذبات سے کھیلنے کی ہمت ندہو۔'' ہال میں ایک طوفانِ بدتمیزی بریا ہو گیااور قریب تھا کہ لڑکے اسٹیج پر چڑھ آتے کہ اچا تک کہیں ہے عامر بن حبیب کی گرج دارآ واز گوخی'' رک جاؤ، بیمیرا تھم ہے۔'' ہال میں دھیرے دھیرے خاموثی چھاگئی۔عامر ہال کے دروازے کے بچول بچ کھڑ اتھا اور اس کے ہاتھ میں میراکل شام کا تھایا ہوا محالیم ارہا تھا۔احمر نے

چلا کرعامرے کہا۔'' تم نہیں جانے عامر،اس آیان نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکا کیا ہے، بیفدار ہے۔''عامر نے تخبرے ہوئے لیجے میں کہا۔'' میں جانتا ہوں۔ آیان نے کل شام ہی بیسب مجھے کھے کردے دیا تھااور مجھے بیدرخواست بھی کی تھی کدا گرمیں بیسب پڑھنے کے بعد ہتم لوگوں کواعتہا دکا دوٹ دینے

ے روکنا چاہوں، تو تم لوگوں کو اجلاس سے پہلے ہی منع کر دوں۔ میں کل رات ہے آیان کا بیدخط درجنوں بارچڑھ چکا ہوں، کیکن کسی نتیجے پر دینچنے میں مجھے اتفادات آج سے پہلے بھی نیس لگا۔ای لیے آئے میں بھی تاخیر ہوگئی۔''سباڑ کے جیزت سے عامر کی جانب و کھیر ہے تھے۔ عامر بن حبیب نے میرا خط کھولا اور سب کے سامنے پڑھنا شروع کرویا۔ ہال میں گہراستا تا چھا گیا تھا۔'' میں جانتا ہوں، جبتم میری پتج میر پڑھو گے، تو تمہارے اعدر کی دنیا میرے طلبہ کی حمایت میں شامل ہوا۔میری مجبوری جاہے کچھ بھی رہی ہو،لیکن اس ہے میرے جرم کی نوعیت کمنہیں ہوسکتی۔ مجھے شمعون اور مائنکل نے تمہارا گروپ توڑنے کے لیے با قاعدہ ایک معاہدے کے تحت اس شمولیت پر آمادہ کیا تھااور مجھے اپنا کا مختم کر کے واپس لوٹ جانا تھا،کیکن قسمت ہمیشہ ہمارے ارادول کے مخالف ست کی کلیری ہماری ہتھیلیوں پر ابھارتی ہے۔ تہہارا گروپ تو نیڈو ٹاءالبنۃ تمہاری کا وُنسلرشپ شتم ہوگئی اورتم لوگوں نے مجھے اس عبدے کے لیے نامز دکرد یا تنہاری اور بابرسیدی کی بسام کے حق میں نکالی گئی ریلی نے میرااندر بھی تلیث کر کے رکھ دیا۔ میں ہمیشہ تم سب کوایک جذباتی گروہ مجھتار ہا،لیکن جب آ گ میرے گھر تک پیچی ،تو مجھےان جذبات کی قدرو قیت کا احساس ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہوچکی تھی۔ میں نے بیعبدہ ایک کفارے کے طور پر ہی قبول کیا تھااورمیرااصل کفارہ ابشروع ہوگا ،لیکن اس سے پہلے میں جا ہتا ہوں کتمہیں میرے حتی چناؤ کے دوٹ سے پہلے میرے ماضی کا ندصرف علم ہو، بلکتم اپنے تمام گروپ کوبھی میرے اس دہرے کردار کی حقیقت ہے آگاہ کردو۔ ہال، اگراس کے بعد بھی تم لوگوں کا مجھ پرذرہ برابراعتبار ہاتی رہ جائے، تو اس بات کا یقین رکھ کر مجھے بیذے داری سونینا کہ میں اس کفارے اورایئے دامن پر لگدد ھے کومٹانے کے لیے ہرحدے گزرسکتا ہول۔'' عامر بن حبیب نے خطاتبہ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا الیکن اس کے جیب ہونے کے بعد بھی بہت دیرتک ہال میں کوئی کچھے نہ بول سکا ، پھرعامر ہی نے تھنکھار کرسب کواپنی جانب متوجد کیا'' میرخط آیان نے کل شام مجھے دیا تھااور میں کل رات ہی ہے اس کش کمش میں مبتلا ہوں کہ میں ایک شخص کے ماضی کی جرم کی سزا اسناؤں یاای کے ہاتھ میں اپنے حال اور مستقبل کی ڈور تھادوں۔ دہاغ کہتا تھا کدایک ہارٹھوکر کھانے کے بعد دوبارہ ای پراعتاد حماقت ہوگی كەمۇمن ايك سوراخ سے دوبارنبيس ۋسا جاسكتا ،كيكن دل كېتا تھا كەجمارارب انسانوں كى كايابھى توپلىك ديتا ہے اوراگراييا ہو چكا ہے تو ہم ايك انسان كو يخ کے رہتے پر چلنے سے پہلے ہی کہیں دوبارہ بھٹکا نہ دیں۔ساری رات اپناول ود ماغ جلانے کے باوجود میں کسی نیتیج پرٹییں پہنچ سکا۔اس لیےاب میں سے فیصلہ آپ سب پر چھوڑ تا ہوں ، کیوں کہ بیس نے ہمیشہ اپنے ول کے فیصلوں کو و ماغ پر ترجیح دی ہے۔ آیان کے بارے میں بھی میں اپنے ول ہی کی ماننا جا ہتا

ليكمل طور پرتبديل ہوجائے گی كل مجھے سلم طلبہ اعتاد كاووٹ لينا ہے،اس ليے آج تههيں اس بات ہے آگاہ كرر ہاہوں كدميں كس نيت ہے سلم

تھا،لیکن بیصرف میرامعاملےنہیں،البذا آپ سب کا بھی اس فیصلے میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔''عامرا پنی بات فتم کر کے خاموش ہوگیا۔شمعون اور مائکل پہلے ہی ہال ہے جا چکے تھے۔ میں نے سوچ میں گھرے ہال کوخاطب کر کے کہا'' میں نے خود کو ہرسزا کے لیے پیش کردیا ہے۔ میں جا ہتا تو شمعون

کے الزام کی نفی بھی کرسکتا تھا۔اس کا غذے مکرسکتا تھا اورتم سب بھی میری بات پریقین کرنے میں کوئی تامل نہ کرتے کیشمعون کے مقابلے میں، میں بہرحال تم سب کی نظر میں زیادہ معتبر ہوں ، لیکن میں نے آج کے بتانے کا تہید کررکھا تھااوراب فیصلہ تبہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے جوبھی سزا سنائی جائے گی ، قبول ہوگی۔ ہاں، کیکن اگر بھے پریفین کرنے کو جی جا ہے تو دل ہے ہرشیہ، دھر کا نکال کر پورایفین کرنا، کیوں کدا دھورایفین، پورے شک ہے زیادہ تکلیف

دہ ہوتا ہے۔ مجھےتم سب کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔' میں ان سب کوسوچوں کے بعنور میں ڈویا چھوڑ کر بال سے باہرنکل آیا۔سامنے ہی راہ داری میں امرک، جم ،فر باداورجینی تیزی سے میری جانب آتے دکھائی دیے۔ان کے چیروں سے شدید پریشانی ٹیک رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ میری جانب لیکے۔ فر ہاد نے جلدی ہے میرابدن ٹولا'' تم ٹھیک تو ہوناں ۔ہمیں پتا چلا کہتم پر عامر بن حبیب کے ساتھیوں نے حملہ کیا ہے۔''ایرک اور جم بھی شدید غصے میں

تھے'' تم صرف نام بتاؤان کے، ہم ابھی زندہ ہیں آیان۔'' جینی نے میراباز و پکڑ کر مجھے دوبارہ بال کی جانب کھینچا'' تم چلو ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کس میں ہمت ہے، تنہیں چھوکرتو دکھائے۔'' میری آئکھیں مجرآ کیں۔ دل تو جانے کب سے مجرا ہوا تھا۔ میں جانیا تھا، وہ چاروں میرے لیے چارسو سے بھی محود سكتے ہيں۔ " بيس ٹھيك ہوں ، پچينيں ہوا مجھے۔" فرباد چلا يا" ليكن ہم ان لوگوں كوان كے كيے كى سر اضرور ديں كے ـ" بيس نے بال كى طرف جاتے

ہوئے فرہاد کی کلائی پکڑلی۔'' نہیں!اس ہارسزا دینے کا اختیاران کا ہے۔ چلوہتم لوگ میرے ساتھ۔'' میں آ گے بڑھ گیااوروہ چاروں بھی بادل نخواستہ میرے پیچھے چل پڑے۔ پھریس زیادہ دیر کیمیس میں نہیں مخبرا۔ مجھے بسام سے ملنے کے لیے بھی جانا تھااور جب لاک اپ پہنچا تو ملا قات کے ٹائم میں

صرف دس منك باقی تصرب مبام بے چینی سے میراانظار كرر باتھا۔" كبال ره كے تھے، آج ميرادل بہت تھبرار باہے۔سب تھيك تو بال؟" ميں نے بسام کوآج کی روداد سنا کر پریشان کرنا مناسب نبین سمجھا۔'' ہاں سبٹھیک ہے، دودن بعد تمہاری پیشی ہے، میں تمہارے لیے کسی اچھے وکیل کا بندوبست کرنے کی کوشش کررہا ہوں تم فکرند کرنا۔''بسام کے ہونٹوں پر ایک شکستدی مسکراہٹ ابھری۔''منیس انو!اب میں نے فکر کرنا چھوڑ دی ہے۔ بس تم اپنا

خیال رکھنا۔" بسام کی بات من کرمیراول کٹ کررہ گیا۔اس کے لیج میں اتنی مایوی تھی کدمیرے اندر چھل ساگیا۔" ایسے کیوں کبدر ہے ہو؟ میں تنہیں ان

دیواروں کے چیجےزیاد و دن قیرنبیں رہنے دوں گااور ریجی غور سے من لوکہ میں اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھوں گائم کو باہرآ کرمیرا خیال رکھنا ہوگا بتم جانتے ہو، مجھے اپنا خیال رکھنے کی بالکل عادت نہیں ہے۔''بسام نے پچھٹییں کہا، بس جپ چاپ میرا ہاتھ تھامے میشار ہا۔ جب بحین میں چھٹی کے بعد دیر گئے اسکول خالی ہوجانے پر بھی ڈیڈی ہمیں لینے کے لیے نہ آتے ،تو ہم دونوں بھائی خوف کے مارے ای طرح بڑے میدان میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر

کھو گئے تھے۔آج ان کے دونوں لا ڈیے ای طرح خوف زدہ بیٹھے تھے،لیکن اس شام ہمیں وہاں سے لیے جانے کوئی نہیں آیا۔ میں بسام کوجھوٹی تعلی دے کر باہر لکلاتو سمتبر کی اداس شام وصل رہی تھی۔ان شاموں کوجانے ہمارے اندر کے موسم کی خبر کیے ہوجاتی ہے،جیساسر سک اند جیرا ہمارے اندراتر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ویسا ہی روپ ہا ہراک افق بھی دھار لیتا ہے اور پھر ہمارے اندراور ہا ہرایک ہی وقت میں روشنی کی آخری کرن بھی ڈوب جاتی ہے۔ میں ای اندھیرے میں اپنا آپ ٹنواتا، ہائیک نیویارک کی مصنوعی روشنیوں ہے بھری سڑکوں پر دوڑ اتا ہوا مین ہیں میں کھیل کا انتظام

تب تک بیٹے رہے ، جب تک کوئی آ کرجمیں وہاں ہے گھر نہیں لے جاتا تھا، لیکن آج ہم دونوں کو بیار کرکے گھر لے جانے والے می ، ڈیڈی جانے کہاں

كرنے والے نيكروز كا بار ثمنث كے فيچ يخفي كيا۔ وه سب ايار ثمنث كے يكتے فرش پر ہے كورث ميں باسك بال كھيل رہے تھے، آس ياس كلى كى روثن لائٹس نے ایک دائر وسابنار کھاتھا، مجھے دیکھ کران کالیڈر کیلی چلایا۔'' ہے آیان ....کہاں ہو مین ،ہمیں بھول سے کیا....؟''،''نہیں اہتہیں یہ یا دولانے آیا ہوں کہ میرے پرانے زخم بحریکے ہیں اور میں اب بھرت کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔'' کیلی خوش ہوگیا،'' میدہوئی ناں بات، لیکن میرا کچھ پرانا ادھار بھی باتی ہےتم پر۔''،'' ہاں، مجھے یاد ہے۔میرامیج وُلوادومُم کے ساتھ۔ جیت گیا تو ساراادھارکل رات ہی چکادوں گا۔'' کیلی ہنا'' اوراگر ہار گئے تو....''،'' تو

بدلے میں تم مجھے کوئی بھی بانڈ بھروالینا۔ میں اگلے دل بھی تمہاری جانب سے بلامعاوضہ کھیلنے کے لیے تیار ہوں اور تم جانتے ہو کہ میں اپنے وعدے کا پگا ہوں۔'' کیلی نے سر ملایا۔'' ہاں، خیراس میں تو کوئی شک نہیں الیکن ٹم کے ساتھ ہی کیوں کھیلنا جا ہے ہو؟ پہلے بھی تنہیں ہراچکا ہے اوراس وقت وہ نیویارک کا پہترین رائیڈر ہے۔خواہ مخواہ اپنی جان مصیبت میں ندؤ الو۔ وہاں جیتنے کے چانسر سومیں ہے دس فی صدیعی نہیں۔'' ب'' اسی لیے میں اس کے ساتھ کھیانا

عابتا ہوں ،اس سے جیتنے کی صورت میں رقم بھی دس کے مقابلے میں 100 فیصد زیادہ ملے گی۔'' کیلی نے کند ھے اچکائے'' ٹھیک ہے، جیسے تہاری مرضی ، کل رات10 بج تک پینچ جانا ہمارے پرانے ٹھکانے پر۔''میں نے سر ہلا کر بائیک کا ایکسی لیٹر دیا دیا۔میرے پاس بسام کے لیے نئے وکیل کی فیس جمع كرنے كا اوركوئى طريقة نبيس تھا، اب جا ہے انجام تخت ہوتا يا تختذ، مجھے بيد بازى كھيلناتھى ۔ واپسى پر ٹائم اسكوائر كے مشہور كيفے كے باہر ميں نے لوگوں كو کرسیوں پر بیٹھے خوش گییاں کرتے دیکھا، توان کی خوش تھیبی پررشک آنے لگا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس فرصت اورخوشی کے لحات ہوتے ہیں، تو ہم انہیں کھل کر جینے کے بجائے خود کومتعقبل کی الجھنوں میں کھیائے رکھتے ہیں اور جب وہی متعقبل حال بن کرہم پرکسی نے عذاب کی صورت کھاتا ہے، تو ہم بیٹھ کراس سنبرے ماضی کی یاد میں آہیں مجرتے اورخود کو کوستے رہتے ہیں کہ کتنااح چھاوقت ہم نے یونہی ضائع کرڈالا۔ شاید انسان کامستقتبل سداہی ہے دھندلا ، حال ہمہ وقت بے کیف و بے چین اور ماضی ہمیشہ دل فریب رہا ہے۔ ا گلےروزمیرایونی ورٹی جانے کودلنہیں جاہ رہاتھا،کیکن میں بیسوچ کر چلاآیا کہمیں اے کسی فرار کےطور پر ندلیا جائے۔کاش انہیں کوئی بتا تا کہاب میرااصل فراران سب کے درمیان میری موجودگی ہی ہے، ورنہ تنہائی تو مجھے اب کسی پُرےخواب کی طرح ڈرانے گئی تھی۔اس روز صبح سورے ہی ہے بخ بستہ ہوائیں نیویارک کی مجر پورخزاں کی آمد کا پتادے رہی تھیں اور ہماری یو نیورٹی کی طرف جانے والی سنسان سڑک زرداور پہلے پھوں سے یوں ڈھکی ہوئی تھی، جیسے کسی نے سونے کے پانی ہے بھرے کئی تھال وہاں الث دیے ہوں۔ کھے ہی دیر میں ہلکی بوندابا ندی بھی شروع ہوگئی اور شاخوں پرجھو لتے وہ خشک ہے ، جنہیں تیز ہوابھی گرانبیں پائی تھی ، بوندوں کی سازش کی وجہ ہے اپنی محبوب ٹہنیوں کی بانہوں سے چھوٹ کرز بین پر گرنے گئے۔ فٹااور جدائی ہی دنیا کے ہررشتے کا حاصل ہے۔ کیفے میں مجھےاہے دوستوں میں ہے کوئی بھی نظرنہیں آیا۔میرا کلاس لینے کا بالکل بھی من نہیں تھا، لبذا میں اسٹیڈیم کی بھیگی سٹر ھیوں پر آ کر بیٹھ گیا، آج اسٹیڈیم بھی ابھی تک خالی تھااور تیز بوندا باندی کی وجہ ہے اسٹیڈیم کی فزاں سے خٹک ہوتی سنہری گھاس ایک تنگی قالین کی طرح لگ رہی تھی،جس پر بہت ی جا ندی کے موتی ٹا تک دیے گئے ہوں۔ میں اپنے خیالوں میں کم جانے کتنی دیر تک بارش کے قطروں کو گھاس کا سنگھار کرتے دیکھنارہا، پھراچا تک ہی ایک مانوس ی خوش بواور جانی پہچانی می قدموں کی آہٹ نے سراٹھا کردیکھنے پرمجبورکر دیا۔وہ یُرواہی تھی ،سفید جینز پر کالی شال کیشے،اداس اور نڈھال کی۔ کچھاڑ کیاں اداس ہوکرزیادہ حسین کیوں ہوجاتی ہیں؟ یا شایدان کااصل'' اندازحسن' ادای ہی کی دین ہوتا ہے۔شاید کچھ چېرے خوشی یاعام معمول کے حالات میں وہ روپ اختیار نہیں کریاتے ،جس سے ان کا اصل حسن نمایاں ہو، گویا ہم اپنی زندگی میں اپنے آس یاس کے بہت ے لوگوں کی اصل خوب صورتی کواپی نظرے پر کھ ہی نہیں یاتے؟ اور کون جانے اس فہرست میں اول نمبر پر ہمارے کمرے میں لگے آئینے کے اندر بیٹھا ھخص خود ہی ہو؟'' یہاں اسکیے بیٹھے ہوآ یان ....تمہارے دوست کہاں ہیں ....؟'''' شاید وہ سب کلاس میں ہوں گے۔ پچھ دریتنہا میشنے کودل جاہ رہا تھا، اس لیے بیبال چلا آیا۔''پُروا کچھودر خاموش رہی۔'' جانتے ہو، میں کل ہے گئی بارٹوٹی اور پھرٹوٹ کرجڑی ہوں۔میرے اندر فکلت وریخت کے اس مسلسل عمل نے مجھے ایک رات ہی میں برسوں کی محکن عطا کر دی ہے۔تم تو اعتراف جرم کر کے سکون سے چلے گئے ایکن مجھے ایک عذاب میں ڈال گئے۔ بولوآیان! میں کس ہے کہوں،میراجی جاہ رہاہے کہ میں تم ہےخو بالڑوں .....ا تنا کہ میرےا ندر کا ساراغبارنکل جائے ،لیکن میں جا ہتے ہوئے بھی ایسا کر نہیں پارتی ہتم نے جھے سے میراا پنا آپ بھی چھین لیا ہے آیان۔ بہت براکیا ہے تم نے ''پُرواکی آٹھوں میں آنسوآ گئے۔میراول جایا کہ میں آگے بڑھاکر اس کی پلکوں کے بیستارے اپنی تھیلی کے جاند میں جذب کرلوں اوراس کی بھیگی آٹکھیں پو نچھ کرکہوں کدمو تیوں کا بینز اندوہ جھے جیسے خمیر سے مجرم کے لیے ضائع نذكر \_ كدايك خلقت انبيل خين كے ليے اپنى دعائية بتقيليال ليے بيشى ہوگى - بيل نے اس كى آتكھوں بيس جما تكا-" بان! جانا ہول كريس نے بہت براکیا،لیکن ایک برے سے برائی کی تو تع ہی کی جاسکتی ہے پُروائِم آئندہ بھی بھی سی برے فخض ہے کسی اچھائی کی تو قع ندرکھنا۔امیدیں ٹوٹ جا ئیں تو واقعی بڑا در دہوتا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔''پُر وانے تڑپ کراپی پلکیں اٹھا ئیں ،اس کی پلک پراٹ کاایک نٹھا سا آنسوٹیک کراس کے سر دی ے نیلے پڑتے ہاتھ کی پشت پر گراہ'' کاش میرادل تہبیں مجرم مان کر مجھے اس مقام تک تولاتا، جہاں میں تنہبیں معاف کرنے کا سوچ یاتی۔میرادل تو مجھے

تہارے جرم کے بارے میں سوچنے کی مہلت ہی ٹیمیں دے رہا۔ جھے نے نداری پراتر آیا ہے، میرای ایک ٹیمی سنتا۔ شاید جھے تم ہے محبت ہورہی ہے ایان .....

تیز ہوا کے ایک بھیے جبو کے نے پُر وا کے چرے پر بال بھرادے۔ میں زورے چونکا۔" لیتم کیا کہدری ہو۔ میں تہاری محبت کے قابل ٹیمیں ہوں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کواس عذاب میں مت دھکیلو۔ یہ تہاری روح کا آخری ریشہ بھی او چیز کر تہارے جسم کو نیلا کردے گا۔ جبت کے زہر کا کوئی تریاق ٹیمیں ہوتا۔" پُر واسر جھکائے بیٹھی ردی" جانتی ہوں، پرافسوی ہمیں اپنی اس دھیرے دھیرے قضا ہوتی روح کا پتا بہت دیرے چاہ ہے۔ جھے بھی بہت دیر ہوچکی ہوتا۔" پُر واسر جھکائے بیٹھی ردی" جانتی ہوں، پرافسوی ہمیں اپنی اس دھیرے دھیرے قضا ہوتی روح کا پتا بہت دیرے چاہ ہے۔ جھے بھی بہت دیر ہوچکی ہے۔ آیان ۔" است بی میرے عقب سے بایر سیّدی کی تیز آ واز انجری ...." اچھا تو تم یہاں بیٹھے ہو۔۔۔۔۔کب تک اپنی سز اسے بچو گے مسئر آیان ۔۔۔' میں اپنی جگہ کرد یکھا۔ بایر سیدی کے ساتھ عامر بن حبیب اور دوسرے بہت ہے مسلم طلبداسٹیڈ بھے گیٹ نمبر 7 سے اندر دافل ہو چکے تھے۔ میں اپنی جگہ کھڑا کو گیا۔" میں اپنی سز اے انتظار تی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ پھائی کے قیدی کوسولی پرزیاد وانتظار ٹیمیں کر وایا جاتا۔ اپنا فیصلہ سناؤ۔' پُر وابھی گھرا کرا پی جگہ

ے کھڑی ہوگئے۔عامر بن حبیب اور بابرسیدی باقی سباڑ کوں کے ساتھ میری جانب بڑھے۔عامر اور بابرمیرے بالکل مقابل آن کھڑے ہوئے اور پچھ

ٹوٹ کررویا کہ کئی جنموں کا قرض اداہو گیا۔ وہ سب ہی مجھے تھیکیاں اور دلاسے دیتے رہے۔ پُر وا، جو پہلے ہی بے حدگھائل تھی ،اپنے آنسوان سب سے چھپا نہیں پائی اور پھر وہاں ندرک سکی ، تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسٹیڈیم سے باہر نکل گئی۔ باہر نے مجھے شانوں سے پکڑ کرسیدھا کھڑا کیا اوراپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پو نچھ ڈالے۔'' اچھا کیا،تم آج ہی بحرکررولیے،لین اب بیآنسو میں ان کی آنکھوں میں دیکھنا پسند کروں گا، جنہوں نے ہم سب کورلایا ہے۔ تم ہی ہماری آخری امید ہوآیان ،خداتم ہماری مدد کرے۔''

یوں رور ہاہے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔'' عامرنے آ گے بڑھ کر مجھے گلے لگالیااور پھروہاں موجودسب ہی کی آنکھیں نم ہوگئیں اور میں جب رویا تو یوں

پچھ ہی دیر میں تمام یو نیورٹی میں بیخر کھیل چکی تھی کہ مسلم طلبہ نے مجھے بطور اپنامسلم کا وُنسلر کنفرم کردیا ہے اور انتظامیہ کو بھی قاعدے کے مطابق اطلاع کردی گئی۔ شام تک بے حدمصروفیت رہی، لیکن مجھے یا دتھا کہ آج رات مجھے ٹم کا مقابلہ کرتا ہے۔ مجھے بسام کی رہائی کے لیے پیسیوں کی اشد ضرورت متھی، لہذا میں ٹھیک وقت پر رات دیں ہے مین ہیٹن کی اس سنسان گلی میں پہنچ چکا تھا، جہاں آج وہ آخری بازی تھیلی جانی تھی، گلی میں نیگروز اور دوسرے کھلاڑیوں کا رش بڑھتا جارہا تھا، کیوں کہ آج ان کے جمعیوں ٹم کا مقابلہ مجھ سے ہونا تھا۔ کیلی نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا کہ میں مقابلے کے لیے تیار



ہاشم ندیم نوجوان نسل کے پسندیدہ، ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی اوبی ضدمات پر، حال ہی میں حکومتِ پاکستان نے تمغیر حسن کارکردگی و بين كالجني اعلان كيا\_" مقدس "ان كايانجوال ناول ب، جوجلد بي "The Sacred" كنام الاكريزي ترجيحي صورت بين بهي وست ياب جوگا-مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھپن کا وسمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پرسرائی و کامیابی حاصل کر چکے۔ زیر نظر ناول ''مقدس'' امریکا کے شہرہ نیویارک اور نائن الیون کے ساتھے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقیناً عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی ،حیذت وندرت کا سبب اور کھو نے زاوئیوں بنی جبتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براوراست رابطے کے لیے اس ایڈریس پرای میل بھی کر کتے ہیں۔

## novelmuqaddas@janggroup.com.pk



کیوں پھراپی جان جو تھم میں ڈالنے آ گئے مولڑ کے ....؟ کی مانونو ابتہبیں ہرانے کو جی نہیں چاہتا۔ اب بھی وقت ہے، مقالبے ہے دست بردار ہو جاؤ۔''میں اپنی جگہ جمار ہا۔ فعم نے بات جاری رکھی۔'' میں دیکھ رہا ہوں ، تہاری بائیگ وہی پرانی ہے، جب کدمیں نے بائیک میں نے پاورسائیلنسر بھی لگوالي جيں۔ بيتو برابر كامقابله نه بواء "ميں فے اطمينان عے م كوجواب ديا۔ "تم في اس دن خودى تو كها تھا كدمقابله جيننے كے ليے صرف مشين كانيا مونا

ى آخرى وجنيين موتى، كهيسوا عالي موتاب-آج بين صرف اپنى بائيك كيل يرمقابلال فينين آيا، كهياور بهى ب،جو مجهي اكسار باب- "فم ف غورے میری جانب دیکھا'' ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ،لیکن ہار جاؤ تو پھرکوئی بہانہ نہ کرنا ، جیت کا مزہ کر کر ا ہوجا تا ہے'''' بے فکر رہو۔ مجھے بہائے

بازی کی عادت نہیں۔ چاہے جیت ہو یا ہار بکمل اور بحر پور ہوگی۔''ٹم اپٹی ہائیک کی جانب بڑ ھاگیا۔ ہم آج اسی پرانی گلی کے کشادہ حصے میں ایک بار پھر جمع تھے، جہاں آ گے چل کر میگلی آ دھی رہ جاتی تھی کھیل کے تمام انتظامات تکمل تھے اور گلی کے نگ دھانے کو آج ایک دروازے کے آ دھے یہ سے نصف

بند کیا گیا تھا۔ آخری اشارہ ہونے سے پہلے نیکرو، کیلی میرے پاس آیا۔وہ کچھ پریشان تھا'' ہے آیان! تم نے شایدٹم کی بائیک نبیس دیجھی،وہ تمہاری بائیک ک دگنی رفتار ہے بھی تیز دوڑ عتی ہے۔ ''' وانتا ہول، کین گلی کا تنگ دھاندشروع ہونے سے پہلے وہ جس آخری حد تک اپنی بائیک پر کنشرول قائم رکھ سکتا

ہے، اتن تیز میری بائیک بھی بھاگ عتی ہے، مجھے صرف گل تنگ ہونے تک ٹم کے ساتھ پوری رفتار سے اپنی بائیک دوڑ انی ہوگی، جس میں میری بائیک کے کنٹرول سے نکل جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، کیوں کہ میری ہائیک بوری رفتار سے دوڑ رہی ہوگی ، جبکہ اُس کے باس ہائیک کی آ دھی رفتار ہاتی ہوگی ، لبندا وہ اپنی بائیک پر کنٹرول رکھ سکے گا۔ ہاں،البتداگرہم دونوں ایک بارگلی کے تنگ حصیص داخل ہو گئے ،تو وہاں صرف انیس ہیں ہی کا فرق رہ جائے گا اور جو

انیس رو گیا، وو دوڑ ہار جائے گا۔'' کیلی نے اپنے ہاتھ سے سینے پرصلیب کا نشان بنایا۔'' خداوندتم پررحم کرے یتم جان بوجھ کرخود کشی کررہے ہو، کیوں کہ آج تک میں نے تو کسی کی پوری رفتارہ بھاگتی ایک ہے قابو ہائیک کو پنا ٹکرائے اس تنگ سرنگ میں جاتے نہیں دیکھااور ٹکرائے کے بعدان رائیڈرز کا

کیا حال ہوتا ہے، یتم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔' میں نے آسان کی طرف دیکھا۔'' کیلی ...تم خدا پریقین کرتے ہو....؟'' کیلی نے تیزی ہےسر ہلایا " بال ....ا يسامواقع برتوبس ايك أى كايفين باقى ره جاتا ہے۔ "ميں بائيك بربيش كيا\_" توبس، يون مجھلوك آج ميں بھى اپنا الله كے بجرو سے اور توكل

پر بیبان اس گلی میں کھڑا ہوں اور سنو، بسام جیل میں ہے۔اگر مجھے پھے ہوجائے ،تواسے خبر نہ کرنا۔ایرک اور جم کواطلاع دے دینا۔ سمجھ گئے تاں۔'' کیلی نے جلدی سے سر بلایا، کیوں کٹم اپنی بائیک کوبار بارریس دے کرمقابلہ شروع کرنے کی ضد کرر ہاتھا۔

التی گفتی شروع ہوگئے۔'' تین، دو۔۔۔۔ایک۔۔۔۔''اورہم کمان سے نکلے دو تیروں کی طرح، گولی کی رفتار سے دوڑتی اورغز اتی ہوئی پاکیکس برسوارا پنے

ٹارگٹ کی طرف بوجے گلی کے کیلے متنے سے تنگ ھتے تک کا فاصلہ تقریباً ایک ہزارگز اورا تناہی فاصلہ تنگ گلی ہے باہر نکلتے دروازے تک کا تھا۔ میں نے

پانچ کھوں ہی میں بائیکس کا ایکسی لیٹر پوری قوت ہے و باتے ہوئے بائیک کو پانچویں گیئر میں ڈال دیا، تا کداس کی پوری رفتار حاصل کرنے میں کام باب ہوسکوں، لیکن ٹم کے پاس اپنی بائیگ کی ابھی آ دھی رفتار باقی تھی، اس لیے وہ بنا کوئی خطرہ مول لیے، بائیک کو قابو میں رکھ کر بھی میری بائیک جنٹی رفتار حاصل کرسکتا تھا۔ پہلے ہزارگڑ کے لیے ہماری رفتار پہلے ہی انتہا ہے زیاد ہتھی۔اس بارمیرے اندروہ کر انسٹنگ پہلے لیے ہی میں اپنی یوری قوت سے

جاگ چکی تھی۔ دوسرے کو کچل کرآ گے ہڑھنے کا جذبہ اپنی جیت کے لیے دوسرے کومسلنے اور برباد کرنے کے لیے پوری قوت نگادینے کا شاید کوئی اپناہی نشہ ہوتا ہے اور بھی نشہمیں ہرخطرے کی فکرے آ زاد کردیتا ہے۔ بیس بھی ان کھوں میں ہرڈر، ہرخطرے ہے آ زاد ہو چکا تھا ٹم ٹھیک ہی کہتا تھا کہ گلیڈی ایٹرز اگرکٹبرے میں چھوڑے جانے والےشیر کے گھائل ہونے کی قکر میں پڑ جاتے ،تو پھرمیدان سےان کی ادھڑی ہوئی لاش ہی باہر جاتی ۔اس وقت ہم میں ہے بھی کوئی ایک گلیڈی ایٹر تھااور دوسراکٹبرے میں اتر اایک بھوکا آ دم خورشیر۔اب ہم دونوں میں سے کسی ایک ہی کوفاتح واپس لوثنا تھا۔ گلی کا تنگ دھانہ تیزی ہے قریب آر ہاتھا ٹم کی شروع کی ذرای احتیاط اورمیری ابتداء ہی ہے ہرحد یار کردینے کی کوشش نے ہم دونوں کی ہائیکس کواب تک تقریباً ساتھ ہی رکھا ہوا تھاٹم مجھ سے چندسینٹی میٹرآ کے تھااور یہ چندسینٹی میٹر بھی میرے لیے میلوں جیسے تھے۔ میں نے جان بوجھ کرٹم کی بائیک کوایک طرف د بائے ر کھنے کے لیے اپنی بائیک کو خطرے کی حدے زیادہ تر چھا جھا دیا۔اس صورت میں اگرایک چیوٹی برابرکنگر بھی میری بائیک کے پہنے کے نیچ آ جا تا ،تو میں مچسل کرنہ جانے کتنی قلابازیاں کھاتا ہوا سامنے دیوارے فکرا کر پاش پاش ہوجاتا ٹے نے چلا کر مجھے خبر دارکرنے کی کوشش بھی کی الیکن میں اے گلی میں ان چندسنٹی میٹرز کی برتر ی کے ساتھ داخل ہوتے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ٹم کومجبوراً خودکومیری بائیک سے پچھافا صلے پررکھنا پڑا۔ نیتجناً ہم دونوں ایک ساتھ تنگ گلی کی سرنگ میں داخل ہوئے ۔ آس باس قطاروں میں کھڑے تماشائی لڑکوں کےشورے فضاء کو نج رہی تھی۔ مجھے کہیں دور سے کیلی کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔'' شاباش لڑے! مارویا مرجاؤ ،تم ایسا کر سکتے ہو۔''لیکن ابٹم کی تمام متیات بھی جاگ چکی تھیں۔اسے پتا چل گیا تھا کہ اس باراس کا مقابلہ صرف ایک بائیک سے نبیں، بلکداس کا اصل مدمقابل بائیک سوار ہے اور شاید دنیا کی ہر جنگ کا سب سے بردااصول اور راز بھی بھی ہے کہ جنگ ہمیشہ حریف کے حوصلے اوراس کے اندر کے انسان کی صلاحیت ہے گڑی جاتی ہے، ہتھیا راوراوز ارایک اضافی قوت تو ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی جنگ کی فقح کی صانت ہرگزنہیں۔شایدای لیے دشمن کو بھی کم زور نہ بچھنے کامشورہ دیا جاتا ہے۔خودانسان سے بڑااوزاراوراس کےحوصلے سے بڑا ہتھیار بھلااور کیا ہوگا؟ میں اورٹم ہرگزرتے لیے کے ساتھ سرنگ کے دھانے ہے قریب تر ہوتے جارہ تھے۔اس وقت ہماری پائیکس تقریباً ایک دوسرے میں الجھی ہوئی دوڑ ر بی تھیں ۔میرا تر چھا مینڈلٹم کی بائیک کی ہیڈلائٹ کوچھور ہاتھاا ورٹم کی بائیک کا جھکا ؤ دونوں بائیکس کے ٹینکس کو بار بازنکرائے پرمجبور کرر ہاتھا۔اس وقت اگر خلطی ہے ہم دونوں میں ہے کسی ایک کا بھی یاؤں ہریک کوصرف چھولیتا، تو ہم دونوں ہی فضامیں فلابازیاں کھارہے ہوتے \_آخری سوگز باتی رہ گئے تھے۔میری کن ٹی ہے شدید تناؤ کے باعث بینے کا ایک قطرہ کر کرفضا میں تخلیل ہو گیا۔ٹم نے جھنجطا ہٹ میں اپنی بائیک کی اسپیڈا نتہائی حد تک بڑھانے کی آخری کوشش کی ملکن میں نے اپنی بائیک تقریباً آدھی ترجیمی اس کی بائیک ہی پر جھکار کھی تھی۔فضامیں ہم دونوں کی بائیکس کی آپس میں رگڑ کی وجہ سے تیز چنگاریاں کیکیں ٹم کی بائیک شدید طاقت ورتھراٹل ہے کسی اندھے تھینے کی طرح اچھلی اور میری البھی ہوئی بائیک ہے نکرا کراہے بھی اپنے ساتھ دھکیلتے ہوئے آگے کو بڑھی۔ میں نے اپنے جسم کی پوری قوت لگا کراپٹی بائیک کوسیدھار کھنے کی کوشش کی اورا گلے بی لیحے میں اور ٹم وونوں بی ایک و دسرے سے حكرائے اور دروازے كوتو ڑتے ہوئے فضاميں اچھے۔ ہمارى بائيكس مچسل كر ہمارے بيچے ئے تكليس اور ہم دونوں سميت فضاميں لبراتی ہوئی با ہر كھلی سڑک یرآ گریں، ٹھیک ایک لحد پہلے اس سڑک ہے ایک 22 ویلر بھاری ٹرک تیزی ہے بارن بجاتا ہوا گزرااوراس کے پہیوں کی سڑک ہے رگڑ کی جلتی ہوئی مبک ابھی باقی تھی، جب میں اور ٹم زور دارآ واز کے ساتھ منہ کے بل سڑک پرآ گرے۔ مجھے لگا، میری تمام بڈیاں ایک ساتھ ہی کئی بڑے گرائنڈر میں مجھ سمیت ڈال کرچیں دی گئی ہوں۔ میں نے کراہ کرآ تکھیں بند کرلیں۔میرا جی چاہ رہاتھا کہاب مجھے دوبار مبھی پیپکیس اٹھانے کی زحت بھی شد کرنی پڑے، کیوں کہاس وقت مجھےاپنی پلکوں کا وزن بھی ہزاروں ٹن معلوم ہور ہاتھا۔ جب ہم اپنے اندر کے آخری ریشے تک کی قوت ،شدیدمشقت اورمحنت کے بعد کوئی جنگ ہارتے ہیں ،تواس ہار میں بھی ایک طمانیت چھپی ہوتی ہے۔اپنے مطمئن شمیر تے سراہے جانے کاسکون شامل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسرنبیں چھوڑی۔آنکھیں بندہوتے وقت میرےاندر بھی ای طمانیت کی ایک اہر دوڑ رہی تھی۔ جانے کتنی صدیاں یوں ہی گزر گئیں۔ پھر مجھے ایک ساتھ بہت ہی آ وازیں اور ملا جلاشور سنائی دیا۔ کوئی میرے چہرے پریانی کے چھینٹے مارکر، میرے گال تفیتنیار ہاتھا" ہے آیان ....! ہوش میں آؤ ہم ٹھیک تو ہو ہم جیت گئے ہومین ''اور جیت کے اس لفظ نے مجھے واپس ہوش میں لانے کے لیے جیسے ایک زورآ ور (Atalyst) کا کام کیا۔ میں نے کراہتے ہوئے بلکیں اٹھا کیں ،تو وہ سب مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔میری ضرور کی" مرہم پی" کی جا چکی تھی۔ دورمیری اورٹم کی بائیکس کے چومرنماڈ حیر میں ہے باکا بلکا سا دھواں اٹھار ہاتھا۔ کیلی نے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیااورمیرے منہ ہے بہت ی آجیں اور کرا ہیں تکلیں ۔'' ٹم کمال ہے۔۔۔۔؟'' دوسرا نیگرو مارٹن زور سے ہنسا'' وہ بھی دوسرے فٹ یاتھ پر پڑا کراہ رہا ہے۔'' پتا چلا کہ آخری ہیں گزیمیں جبٹم کی بائیک نے انتہائی تیز تحرائل کی وجہ سے میری بائیک کوائے رائے ہے و تھیلنے کی کوشش کی تھی ، تو ٹم کی بائیک کے جھکنے کی وجہ سے میری بائیک بھی انتہا تھی، کیکن یجی باتٹم کی ہارکا باعث بن گئی، کیوں کہ اس کی بائیک کی بے پناہ طاقت نے میری بائیک اچھال کر درواز ہے کی جانب پھینک دی تھی اور پھر جب ٹم کی بائیک میری بائیک سے ظرائی، تو پہلے میری اور پھرٹم کی بائیک، ہم دونوں سمیت ہوا میں اچھلتی ہوئی باہرسڑک پرآگریں اور اس طرح میری بائیک چندانج کے فاصلے ہے آ گے رہنے کی وجہ سے بیمقابلہ جیت گئی۔ میں نے نظرا کھا کرآ سان کی جانب دیکھا۔اس وقت مجھے شدت سے بیاحساس ہوا

جب می با تیک میری با تیک سے مرای ، و پہنے میری اور چرم می با تیک ، م دووں سمیت ہوا ہیں اپ می ہوں باہر سرک پرا کریں اور اس طرح میری با تیک چندانج کے فاصلے ہے آگے رہنے کی وجہ سے بیر مقابلہ جیت گئی۔ میں نے نظر اٹھا کرا سمان کی جانب دیکھا۔ اس وقت جھے شدت سے بیا حساس ہوا کہ جھے ٹھیک طرح سے اللہ کا شکر اوا کرتا بھی نہیں آتا یا شاید جتنی بڑی کا م یائی یا خوشی وہ بمیں عطا کرتا ہے ، اس قدر ہمارے اندر موجود الفاظ کا ذخیرہ بھی موجاتا ہے ۔ عام حالات میں اپنی دعاؤں میں بے حداظم فرش اور سلیقے ہے جڑے الفاظ اوا کرنے والے شدید خوشی یا کسی ان بوتی وقتی کی صورت میں میری طرح بس' نو خوال عالی' کر کے ہی رہ وہا تے ہوں گے۔ میں دومری جانب اپنے ساتھیوں میں گھرے ٹم کی جانب بڑھا اور اسے بھی ہاتھ سے کہ کر کھڑا اکر والے شرح بر ہاتھ دکھا۔ '' تم نے تو آئ بھی مارہ کو النظام نے بیر اکتی جی ہو۔'' میں نے مسکرا کرا سے دیکھا'' بیمشورہ تبہارائی تو تھا کہ تم سے مقابلہ کرنے ہے کہتے خود میں وہ بھر اسٹنکٹ پیوا کرنی ہوگی۔'' ٹم نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا'' آئندہ میں کی وقت کو اپنے کر ان بتا کر کہتے مارہ کر گھڑا تا ہوا سب سے ملئے کے بعد جانے کس وقت کو اپنے کر انسٹنگٹ کو بھوا دول گا۔'' میں لڑکھڑا تا ہوا سب سے ملئے کے بعد جانے کس وقت '' جاؤ ، جا کر عیش کر ولڑ کے۔ میں تہاری ہا تھی ہی ہوڑ ہی کی ہوڑ ہی کی طرح دکھ رہا تھا، لیکن میں بستر پر پڑے در بنے کی عیاثی مول نہیں ہے ساتھ ہی گور کی کو کر انسٹنگٹ کو بھوا دول گا۔'' میں لڑکھڑا تا ہوا سب سے ملئے کے بعد جانے کس وقت کیوں کے اپنے کسی ہو کہتی کہتا ہو اس میں بسام کے لیے کسی بہتر و کہل کا بندو بست کرنا تھا۔ کیا دو بہر عرفی ماموں بھی میری طرف آگے اور ہم اکھے دی گھر کے دو بہر عرفی ماموں بھی میری طرف آگے اور ہم اکسٹھے دی گھر کے کہوں کے دو بہر عرفی ماموں بھی میری طرف آگے اور ہم کے کہوں کی کا بندو بست کرنا تھا۔ کیا جدو دی کو فرق ماموں بھی میری طرف آگے اور ہم اکشھے دی گھر

ے نظے۔ عرفی ماموں میری لڑکھڑا ہٹ و کھے کر پریشان ہے ہوگئے۔'' خیریت تو ہے بھانچ اتنہاری طبیعت کچے ٹھیکٹیس لگ ری ؟''،''نہیں ..... بیں ٹھیک ہوں ، بس ہلکی می موج ہے پاؤں میں۔'' ماموں نے بے بطینی ہے میری طرف و یکھا، کیکن چپ رہے۔ہم شہر کے مشہور وکیل ،آسٹن کے پاس جا رہے تھے ، جس کی شہرت ایسے کمیسز میں بہت اچھی تھی۔'' آسٹن چیمبرز'' بروک لین برج کے قریب ہی تھا اور اس کی راہ داری میں باہری جانب کھلتی کھڑکیوں کی طویل قطار ہے اندرآتی نرم دھوپ کے مستنظیل نکڑے قرش پریوں بچھے تھے ، جیسے کی نے با قاعدہ انہیں ''مو کھٹ' کے لیے زمین پر ڈالا ہو۔ برآمدے بیل نئی کی بڑ بہلیں بھی دورتک ستونوں سے لیٹی ہوئی تھیں۔کافی دوستانہ باحول تھی کا دفتر تھا وہ۔ بچھ دیریش آسٹن کی اسارٹ ہی سیکرٹری

تھا،جس کے ہونٹوں پرایک دھیمی مسکراہٹ چپکی تھی۔اس نے غور سے ہماری ساری بات نی اور پھر پچھے دیر تک کیس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد بولا'' بہ ظاہر تو بیکوئی خاص الجھا ہوا کیس نہیں لگتا ....تمہارے بھائی کو دونہیں، تو جار پیشیوں کے بعد باہر آ جانا جا ہے، کیوں کہ اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ، نہ بی کوئی چارج لگایا گیا ہے۔ پھرتم لوگوں نے سرکاری یاریستوران کے وکیل پراکتفا کیون نیس کیا؟ معاف بیجیے گا ، شاید بیہ بات کاروباری اصولوں کے خلاف ہو، کیکن اتنے ہے کام کے لیے آپ کومیری بھاری فیس مجرنے کی کوئی خاص ضرورت نظرنہیں آ رہی مجھے.....آپ لوگ پھرسوچ لیں۔'' مجھے آسٹن کی بیصاف گوئی بہت پیندآئی۔ میں نے جیب سے پینے نکال کرمیز پرر کھے۔'' کچ تو بہ ہے کدمیرے پاس پینے بھی بہ مشکل آپ کی دوپیشیوں کی فیں جتنے بی ہیں، لیکن یہ بیے میں نے صرف آپ کی فیس بحرنے کے لیے بی کمائے ہیں۔اب ان پیپوں کے بدلے وکی مجھامر یکا کی صدارت بھی پیش کرے، تو وہ میرے لیے بےمصرف ہوگی۔ میں جانتا ہوں آپ چھوٹے موٹے کیس نہیں لیتے ، لیکن بید ہمارے لیے دنیا کاسب سے اہم کیس ہے۔ سنا ہے، وکیل جذبات ہے ہٹ کرسوچتے ہیں، کیکن میری درخواست ہے کہ آپ میدمدجذبات کی بنیاد پرلڑیں۔ ہاں اگر میرا بھائی ان دو پیشیوں میں باہر نہ آ سکا،تو سے ہماری اور اس کی قسمت .....، " آسٹن غورے میری طرف دیکھتا رہا۔" بہت محبت کرتے ہوا ہے بھائی ہے .....؟اچھانگا مجھے من کر، رشتوں اور جذبات سے عاری اس امریکی معاشرے میں میرمجت کسی تازہ پھول کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ چلو ،ٹھیک ہے۔ اس بارجذبات ہی ہتی ہتم بیانارم مجردواور یہ پینے واپس جاتے ہوئے کا وُنٹر پرجع کراتے جانا۔ میں کوشش کروں گا کہتمہارے بھائی کوزیادہ عرصہ قید میں نہ گزار ناپڑے۔''عرفی ماموں کے چیرے یر بھی رونق سی آگئی۔ میں نے کاغذات بھردیے اور ہم معاوضے کی رسید لے کر آسٹن کے دفتر سے نکل آئے۔ میں ماموں کوان کے اسٹور چپوڑتا ہوا، یو نیورٹی چلا آیا۔ کل شام سے لے کراب تک بیسب کھواتن تیزی اور تواتر ہے پیش آیا تھا کہ میں پکھودیر کے لیے بھی سنجل نہیں سکا تھا۔ آج جب بسام کے لیے وکیل کا انظام ہو گیا تھا،تو مجھے کچھ فرصت ملی تھی۔ مجھے گزشتہ روز پُر واسے ہوئی و وملاقات یاد آئی،جس میں اس نے اپنے معصوم من کے کچھ راز مجھ ے بانٹے تتے۔ وہ اتن بھولی تھی کداہے میں بھی نہیں پتاتھا کدا ہے کول راز دل کی سرحدیں پار کرے دوسرے کی ساعتوں کے شریک بن جا کیں ،تو کئی بارا پٹی

نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی اور میں ماموں کے ساتھ آسٹن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ آسٹن نظر کی عینک لگائے ایک دھان پان ساتھنص

حرمت کھودیتے ہیں۔کون جانے سننے والے کا ظرف اتنا بلند ہو بھی یانہیں کہ وہ اس نازک جذبے کی قیت کو جان سکے اور پھرامریکا جیسے بے حد آزاد معاشرے میں محبت کامفہوم زیادہ ترجنس کی صورت ہی لیاجاتا تھا۔ایسے میں بھلا سینازک آب گینوں جیسی باتیں بھلا سے بچھ میں آتیں۔ میں نے سوچا کہ

میں کسی وقت اطمینان سے پُر واکوسا منے بٹھا کر بیسب سمجھاؤں گا،کیکن وہ آج یو نیورٹی آئی ہی ٹبیں تھی سنم کبیر بھی بسام کی گرفتاری کی وجہ ہے روز بدروز بھتی ی جار ہی تھی۔میرے سامنے وہ میری ہمت باندھنے کے لیے کبی کمی تقریریں کرتی رہتی بلین میں جانتا تھا کہ اس کے چبرے پر پھیلی وہ شنق جیسی لالی دن بددن دهیمی کیوں پڑتی جاری تھی۔ مجھے تو یکی مجھ میں نہیں آتا تھا کہ بیلڑ کیاں اپنے دل میں بدیک وفت اسٹنے ورد چھپا کرزندہ کیسے رہ لیتی ہیں۔ مسلم طلبہ نے ظہر کی نماز کے لیے یو نیورٹی کے قبی دالان کے ایک چھوٹے ہے گوشے کو پُٹنا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو بزگالی حافظ قرآن قلیل کی معیت میں ووسب باجماعت نماز پڑھ رہے تھے۔شکیل کے سلام پھیرنے تک میں غورے ان سب کودیکھٹار ہا۔ آخر پچھاتو کشش ہوگی اس تجدے میں، جوانہیں تمام کام اورتمام مصروفیات بھا کریہاں اکٹھا ہونے پرمجبور کر دیتا تھا۔ مجھے و ہاں کھڑے دکھے کروہ سب میرے اطراف جمع ہوگئے۔احمرنے جوش میں میرا

ہاتھ تھام لیا" آیان ..... آج ہم نے یو نیورٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیسیس میں جدہ کیا ہے اور بیموقع اللہ نے تمہارے توسط ہے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم سبتهارے شکر گزار ہیں۔''میں نے اس کا شاند تھ کا۔'' یہ ہم سب کی مشتر کہ جیت ہے، لیکن ابھی ہمیں اپنی شناخت کا بہت اسباسفر مطے کرنا ہے۔ تم سب میراساتھ دینا''سب نے زوروشورے سر بلا کراپی و فا داری کی تجدید کی۔ جوم میں سے کسی نے مجھے چھیٹرا'' ہے کا وُنسلر!!تم خودنماز کیوں نہیں شروع کر دیتے۔ ہمیں بڑی خواہش ہے کہ تبہاری سربراہی میں جماعت ادا کریں۔''سب بنے۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آگئی۔'' ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے،'' نیم تحلیم خطرۂ جان اور نیم مُلا خطرہ ایمان۔'' وہ سب قبقبہ لگا کرہنس پڑے۔بات سے بات نگلی ، لیمن مجھے شیخ الکریم کی نماز سکھنے کے بارے میں کی گئی تصبحت یاد آ گئی۔ جانے کیوں ،لیکن مجھے ہمیشہ ہی ہے تماز پڑھنے میں ایک بجیب سی جھجک مانع رہتی تھی۔ جیسے میں اس مقدس فرض کوادا کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں۔میرے اندرایک اور عجیب سااحساس بھی ہمیشہ پلتار بتا تھا کہ جب ایک بارانسان نماز کی تمام تیاری کرکے وضوے اپنے

آپ کو پاک کر کے سرکوڈ ھانپ کراس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوجائے تو پھراس کا دوبارہ اس دنیا کے جھمیلوں کی طرف بلٹنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے، لیکن بیعبادت زندگی مجرمیں اگرصرف ایک بار ہی فرض ہوتی تو کیا تب بھی ہم اپنی عبادت فتم کر کے دوبارہ گنا ہوں کی طرف پلٹ نہ جاتے۔ مجھے ہمیشہ ہی بیہ دھڑ کا لگار بتا تھا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد پھرے اپنی ای آلودہ زندگی کی طرف لوٹ آیا، تو میری عمر بھر کی عبادت ہی ضائع ہوجائے گی۔ میں اپنے اس پہلے بجدے کو بچا کررکھنا چاہتا تھا، تا وقت بیر کہ وہی ایک مجدہ میری نیا پاراگا دے اور پھر جھے دوبارہ اس گنا ہوں ہے آ لودہ کنارے پر واپس بلیٹ کر ندآتا پڑے۔جانے میرےنصیب کاوہ آخری مجدہ کب اورکس خاک کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہوگا۔ میں اسے مسلم گروپ کے ساتھ یو نیورٹی کے اکیڈ مک بلاک میں پہنچا،توصحن کی سٹرجیوں پر ہماری پڑ بھیٹر اوپر ہے آتے شمعون اور مائکل ہے ہوگئی،جو چند یبودی لڑکوں کے ساتھ سٹرھیاں اتر رہے تھے۔ چند لمحول

کے لیے ہم دونوں گروہ رک گئے۔ میں اور شمعون کچے دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں جما تکتے رہے۔ شمعون نے مجھ پرطنز کیا'' بڑی تیزی ہے مقبول ہورہے ہومسلم کاؤنشلر، لیکن یا درکھنا، جو بہت تیزی ہے اوپر جاتے ہیں، وواتی ہی تیزی سے نیچ بھی آگرتے ہیں۔خودکوگرنے سے بچالیٹا،اگر بچاسکو تو.... "احر غصے میں ایک قدم آ گے بڑھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور شمعون کی طرف دیکھا۔" مجھے جتنا گرنا تھا،تم لوگوں کا ساتھ دے کراس سے کہیں زیادہ کر چکا ہوں،اب میرےاٹھنے کی باری ہے اور یا در کھنا،جس دن میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو گیا،اس دن تم جیسوں کوشاید جیشنے کی جگہ مجى نه ملى .... ہوسكے تواپنااورا ہے جيسوں كاپہلے بى سے كچھ بندوبست كرلينا۔ "ميراجواب ن كرشمعون كاچرہ غصے سرخ ہوگيااورا كرٹھيك اى وقت ڈپٹ ڈین کا وہاں گزرنہ ہوتا ،توبات کافی بڑھ جاتی۔ ڈپٹ ڈین نے ہمیں سٹرھیاں خالی کرنے کا تھم دے دیا، کیوں کہ ہماری وجہ سے بھیٹر جمع ہور ہی تھی ، لبذاہم دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے مخالف ستوں میں چل پڑے۔

شام کومیں بسام سے ملئے گیا، تو اس نے بتایا کدا گلے روز نائن الیون کی وجہ سے ان سباڑ کوں کی پیشی کودوروز کے لیےمؤخرکر دیا گیا ہے۔ میں نے بسام کوتسلی دی کہ ہم نے اس کے لیے آسٹن نامی وکیل کرلیا ہے اوراب وہ جلدی باہرنگل آئے گا۔ بسام نے میرے جسم اور ہاتھوں پر پڑی خراشیں دیکھ کر مجھے گھورا'' تم نے پھرریس لگائی ہے ۔۔۔۔؟' لیکن میں اس کی بات ٹال گیا۔اگلی میچ نیویارک میں ہوئے ایک ایسے خوف ناک حادثے کی یادولاتی تھی، جس نے تمام دنیا کی تاریخ بدل کررکھ دی تھی۔ 11 ستبرکی اس مبع جب میں یو نیورش جانے کے لیے گھرے نکلاتو شہر میں عجب ہُو کا عالم تھا۔ حادثے ہوکر

گزرجاتے ہیں، پراپی تکلیف دویادی عمر بحرکے لیے چیچے چیوڑ جاتے ہیں۔ گراؤ تڈزیرو پران عمارتوں کے انبدام کی جگہ پر گزشتہ رات ہی ہے مرنے والوں کی یا دمیں موم بتیاں جلا کرر کھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ چاہے کچھ بو، وہ سب مرنے والے انسان تھے اور معصوم بھی۔ میں نے بھی ایک شمع ان کی یاد میں روشن کردی۔ میں بس سے اتر کر یو نیورٹی کے پارکنگ لاٹ میں داخل ہوا، تو نہ جانے کیوں، مجھے وہاں بھی شہر کی طرح ایک عجیب سے سنائے کا احساس ہوا۔ آج مسلم طلبہ نے کیمیس میں عیدمنانے کا اہتمام کیا تھا، لیکن مجھے اکیڈ مک بلاک تک پہنچتے ہوئے کہیں بھی اس روایتی عید کی جھک نظر نہیں

آئی۔اچا تک سامنے سے احمر تیزی سے چلتا ہوانظر آیا'' اور آیان! کہاں تھے تم، پولیس نے بابرسیدی کونائن الیون پر یہودیوں پی حملہ کرنے کے منصوب كالزام ين كرفاركرلياب" (جارى م)



دینے کا بھی اعلان کیا۔" مقدس' ان کا پانچواں ناول ہے، جوجلد ہی "The Sacred" کے نام ہے انگریزی ترجے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔

مقدس سے پہلے ان کے ناول خدااور محبت، بھپن کا دیمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی د کامیابی حاصل کر پچکے۔ زیرِ نظر ناول'' مقدس' امریکا کے شہر، نیویارک اور نائن الیون کے سامنے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقینا عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی، جذت وندرت کا سبب



رات کوکس وقت پولیس نے چھاپہ مارا۔عامرین عبیب اس وقت کمرے میں نہیں تھا، ورنداہے بھی ضر درگرفتار کرلیا جاتا۔'' میں تیزی ہے مسلم ہاسل کی جانب پلٹا۔''عامراس وقت کہاں ہے۔۔۔۔۔؟'' احمر میرے چیچے ہی لمبے لمبے قدم اٹھا تا چلا آ رہا تھا۔'' اے ہم لوگوں نے مضانت ملئے تک رو پوش کروا دیا ہے۔ آج عدالتیں بند ہیں کی اس کی مضانت کی کوشش کریں گے۔''یو نیورٹی میں بھی آج نائن الیون کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں موقوف تھیں۔ مجھے ہاسل

بڑے بینراور پوسٹر مگےنظرآئے۔میرا بی چاہا کہ میں ہال میں زبردی تھی جاؤں اورائٹنج پر چڑھ کرزورزورزے چلا کر پوچھوں کہ'' یہ جوتم سبآج یہاں گرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے جمع ہوئے ہو، جھے صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دو کہ جس روز وہ جہاز عمارت سے فکرائے تھے، تو پچاس ہزار

ملاز مین کے بچوم میں سے ساڑھے پانچ ہزار یہودی ہی کیوں کم تھے؟ اس روزا جا تک وہ سب کہاں جاچھے تھے؟''مسلم ہا اُٹل کی گیلری میں داخل ہوتے ہی مجھے بہت سے سفیداور سبز ہلالی نشان والے غبارے اور تنگین جھنڈیاں راہ داری میں لنگتی نظر آ کیں۔میری آ تکھیں جلئے لکیں۔مسلمان طلبہ نے اس دیار غیر میں،گھرسے ہزاروں میل دوررہ کربھی ملک کی یاد تاز ورکھنے کے لیے بہت محنت کی تھی،لیکن ان کی سے مید نیویارک پولیس نے ہر باد کردی۔ جو گھر سے

ک طرف جاتے ہوئے راہ دار اول میں او نیورٹی آڈیٹوریم میں آج کے دن کی مناسبت سے میبودی طلبہ کی جانب سے متعقد کیے گئے سیمینار کے بڑے

دور ہوتے ہیں،صرف وہی جانتے ہیں کہا ہے مواقع پر تہوار کتنے اہم ہوتے ہیں اور کتنا اداس کر جاتے ہیں۔ مجھے اس روزعید کی اصل اہمیت کا احساس ہور ہاتھا،ور نیآج سے پہلےتو میں اور بسام بھی سوکر ہی بیدن گز ارتے تھے۔ جب تک والدین زندہ تھے،تو ممی بہت اہتمام کرتی تھیں عید کا۔سویا ل بھی ہنتی

بورہ ہا اور انکل فرینکی اور ماموں تو و ہے ہی جارے گھرے شیر کڑے کے بہب بعد والدین رسدہ ہے ہوئی ہما میں میں میرو تھیں اور انکل فرینکی اور ماموں تو و ہے ہی جارے گھرے شیر کڑے کے شیدائی تھے۔عید کے روزمی ڈانٹ ڈپٹ کر جھے اور بسام کے ساتھ علاقے کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے بھیجا کرتیں اور بسام ایک دوسرے کوشلوار قبیص میں دیکھ دیکھ کرخوب ہنتے می اور ڈیڈ کے جانے کے

بعداب تو ہز' عید' سراب ہوگئ تھی۔ پچھابیا ہی منظرمسلم طلبہ کے ہاشل کا بھی تھا۔ان کی عید بھی خواب ہو پچکی تھی۔ وہ بھی سردی میں، ہاشل کے فوارے کے گرد بیٹھے جانے کن سوچوں

میں گم تھے۔ جونیئر طلبہ، جن کی گھرے باہر میر پہلی عیرتھی ، زیادہ پریثان اوراداس تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب میرے گردجمع ہوگئے۔ میں نے ایک جونیئر اسٹوڈنٹ کے سینے پر ہلکاسا گھونسامارا۔'' یہ کیا حالت بنار کھی ہے چھوٹے! بھلاعیدا یسے مناتے ہیں؟''میرے بشاش لیجے نے ان کی پچھ ہمت بندھائی۔

میں نے جان بو جھ کرخود کوان کے سامنے ہاکا بھاکا ہیش کیا تھا۔ میں بھی اپنا کشا ہوااندران کے سامنے رکھ دیتا ،تو وہ بالکل ہی ڈھے جاتے ۔ بھی بھی شدید پریشانی میں کسی کی ایک مسکان بھی ،اند حیرے میں روشنی کی کرن بن جاتی ہے۔ سوڈ انی بلال نے غصے سے کہا'' بو نیورٹی میں بہت ون سے ایک پمفلٹ گردش کر رہاتھا کہ نائن الیون کے سامنے کے دن عیدمنانے کا مزہ ہم مسلمانوں کو چکھا کر رہیں گے۔''اس کی بات سن کر باقی سب طلبہ بھی جوش میں آگئے۔

'' تو ہم کیاا پی مرضی ہے آج عیدمنارہ ہیں، یہ تو چاند کا معاملہ ہے۔ آو ھے امریکا میں کل عیدمنا کی گئی۔ہم باتی مسلم ممالک کے ساتھ منانا چاہتے ہیں، تو اس میں ایسا کیا گناہ کرڈالا ہم نے ''لڑکوں کا غصہ بڑھتا جار ہاتھا۔'' ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی ۔چلوآیان ،ہم ابھی چل کران کا سیمینار خراب کرتے ہیں۔ہم عید نہیں مناسکے تو انہیں بھی نائن الیون نہیں منانے ویں گے۔چلو، سب تیاری کرلو۔'' سبلڑ کے بھڑک کر کھڑے ہوگئے۔'' ہاں بالکل ٹھیک ہے،

" نہیں آیان ،آج نہیں ،آج ہم کمی کی نہیں سیں گے۔"،" شیخ الکریم کی بھی نہیں ....؟" میری زبان سے شیخ الکریم کا نام من کرووسب رک گئے۔ میں نے بات جاری رکھی۔" تم سب لوگ شیخ الکریم کے لیکچر تو بڑے وق وشوق سے سننے جاتے ہو، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ مجد سے نکلتے ہی سب پچھ بھلا دیتے

ہیں۔ کل تک میں بھی تم جیسا تھا، جذباتی، بل میں بجڑک جانے والا، لیکن میں نے شیخ الکریم ہی سے بیسیکھا کہ ہماری اس جلد بازی اور جذباتی پن سے دوسرے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بجڑ کا کرمشتعل کرتے ہیں اور ہم ان کا باقی کام خود آسان کردیتے ہیں۔ عامر بن حبیب اور بابرسیدی کواس وقت

ہماری مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہم تو ڑپھوڑ کر کے انہیں مزید مشکل ہیں ڈال دیں گے۔ ملزم کو مجرم بنانے میں اپنے دشن کی مدد ند کرو۔ میری بات مان او۔'' احرنے بے کبی سے سرپڑکا۔'' تو ہم کیا کریں۔ یونمی چپ چاپ سب دیکھتے رہیں؟'' ہیں نے اس کی چنگی ہوئی شوڑی اپنے ہاتھ سے اوپر کی'' نہیں ،ہم

پورے گروپ نے حیرت سے میری طرف و یکھا،لیکن حیب رہے۔ میں نے ای وقت ڈین کے نام ایک درخواست کابھی اور بلال ہے کہا کہوہ جاکر کانفرنس ہال میں ڈین ہے اس پر دستخط لے کر گراؤنڈ زیرو پہنچے۔ تب تک ہم وہاں اس کا انتظار کریں گے۔ ہمارے گراؤنڈ زیرو تینیخے کے آ دھے تھنے بعد بلال بھی ڈین کا دستخط شدہ کاغذ لے کروہاں پہنچے گیا۔ یہاں آج ورلڈٹریڈٹاورز کے گرنے سے ہلاک ہونے والوں کے پیاروں کارش تھا۔لوگ یاد گار کی جگہ پر پھول اور گلد سے نچھاور کررہے تھے اور شعیس روشن کررہے تھے۔ میں نے حافظ تھکیل کواشارہ کیا اوراس نے دوسیر ھیاں چڑھ کراپنی جگہ سنبیال لی۔ تکیل نے میری جانب دیکھا۔ ہم سب اس کے سامنے نیم دائرے ہیں جمع ہو چکے تھے۔ ہیں نے سر ہلا کرا سے اجازت دے دی اوراس نے اپنی خوب صورت آ واز بیں تلاوت شروع کردی۔لوگوں نے چونک کر حافظ کو دیکھا۔ تکلیل نے جب تک سورۂ اخلاص کی تلاوت ختم کی ،لوگ پوری طرح جماری جانب متوجه ہو بچکے تصاور وہاں موجود میڈیا کا ہر کیمراہماری فلم بنار ہاتھا۔ قلیل کی تلاوت ختم ہوئی ،تو میں اس کی جگداو پر چڑھ آیا۔'' میں آیان احمد سینٹرل امریکن یو نیورٹی کامسلم کا وُنسلرآپ سے مخاطب ہوں۔جیسا کہآپ سب جانتے ہیں کہآج ہماری عید ہے،لبذا آج ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اپناریتہوار یبال گراؤنڈ زیروپر نائن الیون کے لواحقین کے ساتھ شمعیں روش کرتے ہتا کیں گے۔ آج یبال ٹیری جونز تو ندآیایا،لیکن ہم نیویارک کے شہریوں کو بیہ بتانے کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں کہ ہم نفرتوں کو پھیلانے نہیں جنم کرنے آئے ہیں کل رات ہمارے ایک پیارے ساتھی یا برسیدی کو پولیس نے دہشت گردی کے شبے میں گرفتار کرلیا ہے۔ ہم پہلی شع یہاں بابرسیدی کی جانب ہے بھی روثن کریں گے۔امید ہے، آپ سب ہمارے اس پیغام محبت کو ٹیری جونزاوراس جیسے ہر نفرت کرنے والے تک پھیلائیں گے۔ "میں نے پہلی شع اٹھائی اور کیمرے کی جانب و کیچے کرکھا'' بابر ..... یہ پہلی تنہاری جانب سے .... اور بسام ..... بید وسری تمہاری طرف ہے.... "سب مسلم طلب اپنے ساتھ لائی ہوئی شمعیں ایک ایک کر کے جلاتے گئے اور میں نے بلال کو جوگلد سے لانے کا کہا تھا، وہ ہم نے دیگر پھولوں کے انبار کے ساتھ رکھ دیے۔ تمام حاضرین نے زور دارتالیاں بچا کرمسلم طلبہ کے اس اقدام کوسراہا۔ ہیں نے بلال کوڈین کے نام یمی درخواست لکھ کر بھیجی تھی کہ ہم سب مسلم گروپ والے گراؤنڈ زیرو پر جا کر دعا کرنا چاہتے ہیں، لبذا ہمیں اجازت دی جائے اور میری تو قع کے مطابق اس نے اجازت دینے میں ذرابھی تامل نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ آج نیویارک کا تمام میڈیا یہاں گراؤنڈ زیرو پرجمع ہوگا اورا پنا پیغام دینے کا اس ے بہتر موقع ہمیں پھرشاید ہمی ند ملے۔عام امریکی شہریوں اور نیویارک کے باسیوں کے لیے بیایک نیامنظرتھا کہ آج تک وہ جس قوم پرنائن الیون کے

ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرنہیں بیٹھیں گے۔ہم انہیں جواب دیں گے،لیکن اپنے انداز ہے۔آج گیارہ تتبر ہے۔ وہی دن ،جس دن فلوریڈا کے یا دری ، ٹیری جونز

نے اُس گستاخی کا اعلان کیا تھا۔ آج ہم سب و ہیں جا کیں گے، جہاں ٹیری جوزنے آنے کا اعلان کیا تھا۔ ہمارا جواب اُنہیں و ہیں ملے گا۔''

کرجاتے ہیں، اگر بات اس زبان اور طریقے ہے کی جائے، جوان کی مجھ میں آتا ہو۔ آج گراؤنڈ زیرو پرہم نے اپناپیغام ان کی زبان میں دیا تھا، ابندا
سب کو بچھ میں آگیا تھا۔ شام کو ہم سب بابرسیدی سے ملے اورا سے عید سے بچول اورکار ؤ زدینے کے لیے باشل سے باہر نظے، تو سامنے سے انجھی اور
خود سے روٹھی می پُر وا چلی آر ہی تھی۔ اس نے آتے ہی ہمیں زور دشور سے مبارک باد دی۔ 'اہیں نے ٹی وی پرتم سب کو ایک نے روپ میں دیکھا۔
آیان ..... تمہیں بہت مبارک ہوئے نہیں جانے کہ اس کے اثر ات کہاں تک جائیں گے۔'' اہم نے پُر واسے شکایت کی' وہ وہب تو ٹھیک ہم، لیکن تم دو
ایس سے کہاں غائب ہو۔ گروپ کی تمام مسلم لڑکیاں تمبارے بارے میں بوچھ بوچھ کرتھک گئی ہیں۔ انہیں حوصلہ دینے والا بھی تو یہاں کوئی ہونا چاہیے
مال '' پُر واکی نظر جھک گئی۔'' بس، پھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری، لیکن تم لوگ فکر نہ کرو۔ اب میں آگئی ہوں، پُر واضمیر خان از بیک۔'' ہم سب مسکرا
دیے۔ بابرسیدی بھی اس لاک اپ میں تھا، جہاں بسام کورکھا گیا تھا، البتہ ان دونوں کے ہیرک علیمہ و تھے۔ ہم پہلے بابر کے پاس پہنچہ تو اے پہلے ہی
ما قاتیوں والے لیے بال میں لایا جاچکا تھا۔ بابر ہمیں و کھے کرمسکرایا۔ تمبارے گراؤنڈ زیرو کے کارنا ہے کے چربے پھٹی چکے ہیں بھی تک آیان .... گلتا ہے،
ما قاتیوں والے لیے بال میں لایا جاچکا تھا۔ بابر ہمیں و کھے کرمسکرایا۔ تمبارے گراؤنڈ زیرو کے کارنا ہے کے چربے پھٹی چکے ہیں بھی تک آیان .... گلتا ہے،
ما مرین حبیب کی روح اب تم میں طول کر گئی ہے۔ اتناصر کہاں ہے آگیا تمہارے اندر ۔..۔'' پیانیس، میں خوزمیں جانیا، لیکن شاید یہ جنگ ہی صراور

برداشت کی ہے۔''بابر نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ نیویارک پولیس نے ٹھیک رات بارہ ہے اے اس کے کمرے سے گرفار کیا تھا۔ اس پر چند دن پہلے یہودی طلبہ کے سامنے نائن الیون کے دن کے لیے دی جانے والی دھمکی کا الزام نگایا گیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر ٹیمری جونزیا کی نے بھی نائن الیون کے سامنے کو بہانہ بنا کر اس روزمسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی تو اس کا منہ تو ڑجواب دیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق انہوں نے بابرسیدی کے مرے سے پچھٹنازع کٹر بچرو فیرہ بھی برآ مدکیا تھا، جو بابرسیدی کے ارادوں کو ظاہر کرتا تھا۔ میں نے بابر سیائر بچرے بارے میں پوچھاتو اس نے بے زاری ہے کہا'' پچھٹن یار، ایسے پہفلٹ ، پوسٹر اور کتا ہیں تو انہیں ہو فلسطینی کے کمرے سے نائن الیون سے پہلے بھی مل سکتی تھیں۔ ہماری پوری نسل دل میں یہودی قبضے کے خلاف نفر سے لے کر پلی ہے اور میکوئی ڈھٹی چھی بات بھی نہیں۔ اس کا نائن الیون سے کوئی تعلق نہیں اور آج آگر یہی نیویارک پولیس شمعون اور مائیکل وغیرہ کے کمرے پر چھایہ مارے تو انہیں اس سے کہیں زیادہ فلسطین مخالف موادو ہاں سے ملے گا، لیکن ہم کم زور ہیں، اس لیے ہر پھندا

ہماری گردن کے گردگس دیا جاتا ہے۔ سو، بیالزام بھی میرے ہی سرتہی۔ ' میں نے بابر کا ہاتھ زور سے جکڑ لیا'' ہم کم زور تھے، لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے میرے دوست، چاہے ہزارالزام مزیدلگ جائیں۔ بس ہتم ہمت نہ ہارنا۔' بابر ہنس پڑا' بیہوئی نامسلم کا وُنسلر والی بات۔' میں انہیں بابر کے پاس چھوڑ کر بسام سے چھود دیر مطنے جانے کے لیےاٹھا تو احمراور پُر وابھی میرے ساتھ چلے آئے۔ بسام چھوٹھ حال سالگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گلے لگا کرخوب زورز ورہے جنجھوڑا، میں گھر میں ایسا تب کرتا تھا، جب وہ بھی ست پڑجاتا تھا۔ آخروہ ہمیشہ کی طرح ہتھیارڈال کر بنس پڑا۔'' بس کرویار! ہڈیاں تو ڑوگ

کیا۔۔۔۔؟'' میں نے پُر وااوراحمر کا تعارف کروایا۔وہ خوش دلی ہے دونوں ہے ملا اور پُر واکود کیھتے ہوئے معنی خیز لیجے میں جھے ہے بولا''اچھا! تو یہ پُر وا ہے۔ بھی خوب ہے۔'' میں نے بسام کو گھورا، پرواہنس پڑی'' تم ہے ملئے کو بہت بی چاہتا تھا میرا۔سو، آیان کے ساتھ چلی آئی تہمیں برا تو نہیں لگا؟'' بسام سکرایا'' نہیں، جھے خوشی ہوئی،البتہ اس گدھے کے ساتھ اتنی اچھی لڑکی جھے ہے ملئے آئی ہے۔اس بات کی حیرت ضرور ہے جھے۔''جینی کے بعد تم دنیا

ک دوسری لڑکی ہو،جس نے اسے شرف دوسی بخشا ہے اور مجھے تم دونو ل لڑکیوں کی عقل پر کافی شبہ ہے۔''استے میں عارفین ماموں بھی ہاتھ میں مشائی کا ڈیا لیے وہاں پہنچ گئے'' عیدمبارک ....''اور پھر پچھ بی دہر میں ساراہال میرے گروپ کے لڑکوں سے بجر گیا۔ بسام نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ حافظ کھیل نے سوتو ان کاشن بسام کے ہاتھ میں متھایا۔'' ہم سب حمہیں عید کی مبارک باددیے آئے ہیں بسام ..... بابر کواجازت نہیں ملی ، ورندوہ بھی اپنی بیرک سے پچھے دىر كے ليے يہاں آنا جا ہتا تھا۔''سب فردافر دابسام ہے گلے ملتے رہے اور بسام كى پلكيس نم ہوتى گئيں۔ بيس جانتا تھا، اسے بھي آج ميري طرح ممي اور ڈيٹر یاد آرہے ہوں گے۔ کاش! و نیامیں ہر چیز کوموت آتی ، بس ماں باپ سدازندہ رہے ، تو کتاا چھا ہوتا ..... ہم لاک اپ سے باہر نکلے تو شام ہو چکی تھی اور نیویارک کی رات جا گئے والی تھی۔ میں پورے گروپ سے اٹلے روز کی ملا قات کا وعدہ کر کے سڑک کی دوسری جانب بڑھنے لگا،تو پروانے آواز دے کرروک لیا'' آیان .....وومنٹ میری بات سنتے جاؤ.....' میں نے پلٹ کراہے دیکھا۔وہ باقی ججوم سے علیحدہ ہوکرمیری جانب چلی آئی۔ہم سب کچھور یہلے یونی ورشی کی بس ہوال اسٹریٹ کے کرجا گھرے قریب انزے تھے، جہال ہے ہم سب کوعلیحدہ سمتوں میں جانا تھا۔ گرجا گھر کے اندرروشنیاں جل چکی تھی اوراندرشا ید کسی شادی کی تقریب چل رہی تھی۔ پُر واچھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میری جانب چلی آئی۔ " میں تم سے اپنے اس روز کے جذباتی بن کی معافی ماتگنا جاہتی ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلے بھی اس طرح اپنے جذبات پر اختیار نہیں کھویا، لیکن ہر چیز کا پہلا دن ہوتا ہے۔ میں تمام عمر جس جذبے کو محض جہافت مجھتی رہی ، جب مجھ پرطاری ہونے نگا ،تو شاید میں بری طرح بو کھلا گئی۔ مجھے خود بھی اینے اندر ہونے والی اس تبدیلی کا بہت دریہ یا جاتا الیکن جب میں نے تمہاری شمعون گروپ کے ساتھ ہوئی ڈیل کا سناتویل بجر میں ہی میرے اندر چھیا بیا حساس ایک دم بی اوٹ سے نکل کرسا منے آگیا اور جھ ہے ایک لمحے میں ہزار بار بیسوال یو چھ یو چھرکر مجھےنشتر چھوتار ہا کہ وہ پُر واضمیر خان ، جوخود کو ا پے ہر جذباتی احساس سے بالاستجھتی تھی ،اے پسندآنے والاقتص بھلاغلط کیے ہوسکتا ہے؟ لیکن تب تک شاید میں پنہیں جانتی تھی کہ محبت کا اپناہی غلط اور صیح ہوتا ہے۔محبت ونیا کا قانون بھلا کب مانتی ہے کہاس کے تواہیے قاعدے ہوتے ہیں۔وہ دن میں نے بہت اذیت میں گزارے ہیں آیان اورای اذیت میں، میں نے تنہیں وہ سب بتادیا، جوشاید کسی جذیے کی حرمت کو ہاتی رکھنے کے لیے پوشیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔'' میں حیب جاپ پُر واکی بات سنتار ہا، کیوں کہ مجھے احساس تھا کہ اس وقت اے ٹو کنا مناسب نہیں تھا۔ وہ میلوں دور کا سفر طے کرے آئی ہوئی ایک شنرادی تھی ،جس کے لیج میں نے دیس کا خوف اورسفر کے محکن نمایاں تھی۔ میں نے اسے تسلی دی'' اگرتم میرے بارے میں تھوڑا سابھی جانتی ہو، تو اتنابقین رکھو کہتم نے وہ سب پچھے کہد کراپنی حرمت کھو کی نہیں ،اس میں اضاف ہی کیا ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہتم ایسے ہرا حساس ندامت کواسینے دل سے مٹاکر ہمیشہ سراٹھا کر جیو محبت کوتو ہمارے اندر فخر،غرور کا حساس بجرنا جاہیے، نہ کہ کسی ندامت وشرمندگی گا۔'پُر وانے بلکیں اٹھا ئیں۔'' تم ٹھیک کہتے ہوآیان!اور بالکل یہی میرے اندر کی آواز بھی تھی، بس یمی دھڑ کالگا تھا کہ کہیں تم مجھے غلط نہ مجھے لو\_آج بیالجھن بھی دور ہوئی۔اب میں اپنی محبت کے ساتھ فخرے جی سکوں گی اورتم مطمئن رہنا، بیرمجبت کمجھی تمہارے راستے کی دیواریا پیروں کی زنجیز نبیں بنے گی ، کیوں کہ میں جانتی ہوں کہتم نے ابھی بہت لمباسفر طے کرنا ہے۔ ایک پورا کارواں ہے ، جے لے کر حمہیں چلنا ہے اور شاید میں بھی کہیں دورای کاروال کی آخری مسافر ہوں۔اس سفر میں، میں تمہارا ساتھ دول گی آیان .....کین ایک درخواست ہے کہ میری محبت کی وجہ ہے خود پرجمحی کوئی یا بندی لگانا ، نہ مجھے کوئی خصوصی رعایت وینا۔ بیتو بس میرااور میرے ول کا آپس کا معاملہ ہے۔' میں محویت ہے اس صاف گواور بہادرلز کی کود مجتار ہا، جواس دور میں بھی سے بولنے کا حوصلہ رکھتی تھی، جب جھوٹ اور منافقت نے جار سُو ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میں نے اس بارای کے انداز میں خود ہاتھ آ کے بڑھایا'' ٹھیک ہے، تو پھر طے دہا کہ دوئتی رہے گی اورآ خری سانس تک رہے گی۔ کیوں مس پُر واشمیر خان .....؟''پُر وا نے میرے انداز پر چونک کرسر اٹھایا اور پھرمیری زور دارآ واز اور بڑھا ہوا ہاتھ دیکھ کرزورے بنس پڑی اور اپنا نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر بولی '' بالکل ٹھیک مسٹر آیان احمد'' وُور وال اسٹریٹ کے چرچ کی تھنٹی زور زورے بہتے لگی۔ اگلے روز ایک بھی کورٹ کے احاطے میں دومخلف جول کے سامنے پہلے بسام اور پھر بابرسیدی کی بیشی تھی۔ آسٹن پوری تیاری کے ساتھ عدالت آیا تھااوراس نے آتے ہی سرکاری وکیل کوآڑے ہاتھوں لیا کہ صرف ٹائم اسکوائز کے دھائے کی بنیاد پر کیا، وہ نیویارک کے ہرمسلمان طالب علم کو نیویارک پولیس کے ہاتھوں قید کروانا جا ہتا ہے؟ اگر بسام نے کوئی جرم کیا ہے، تواے عدالت کے سامنے ثبوت کے ساتھ و پیش کیا جائے ، ورنہ بسام سمیت اس کے ریسٹورٹ میں کام کرنے والے سبحی بے گناہ طالب علموں کورہا کیا جائے۔'' جج نےغورے آسٹن کی تمام بات تی اور پولیس حکام کو تھم دیا کہ اگروہ اگلی پیشی پر کمل ثبوت کے ساتھ حاضر نہ ہوئے ،تو سب کور ہا کر دیا جائے گا۔ آسٹن کی کوشش کے باوجود جمیس اگلی بیشی کی تاریخ یا نح ون بعد کی ملی۔ میں نے بے چارگ سے بسام کی طرف دیکھا۔اس نے دورہی ہے جھے اطمینان ر کھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں سے نکل کرہم بھا گم بھاگ بابرسیدی کی پیشی والے کورٹ میں ہنچے۔ کارروائی شروع ہو پیکی تھی اور حکومت کا وکیل بابرسیدی کے کمرے سے ملے کا غذلبرالبراکراہے خطرناک دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ بابرسیدی کے لیے مسلم طلبے نے چندہ اکٹھا کر کے وکیل کیا تھااور اس چندے کی آدھی سے زیادہ رقم عامر بن حبیب نے اپنے ا کاؤنٹ سے ادا کی تھی۔ بابر کا وکیل اچھے انداز میں بابر کا دفاع کرر ہاتھا،کیکن بابر نے خودا یک ابیاجملہ کہددیا،جواس روز کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے دل پڑتش ہوکررہ گیا۔جس وقت بابرکا مخالف وکیل بابر کے کمرے سے ملنے والے پمفلٹ اور پوسٹرلبرالبراکربجری عدالت میں چیخ رہاتھا کہ'' جناب والا! بید بیکھیں، اس لڑے کے کمرے سے یہود کے خلاف کیے کیے خطرناک پوسٹرز اورلٹر پیجر لکلا ہے۔'' توبابر نے تغیرے ہوئے لیج میں اس ہے کہا'' تم جے الزام ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہو، وہ ہماری تاریخ ہے۔جن قوموں کے آبائی وطن قبضہ كر كے ہتھيا ليے جاتے ہيں۔ان كى تاريخ سداايے ہى پوسٹرزاور پمفلٹس سے بحرى رہتى ہے۔اب بيس اپنى تاريخ كوكيے بدلوں تم لوگ ميراوطن آزاد کروا دو، میرے کمرے سے بھی محبت نامے ملاکریں گے۔'' چندلھوں کے لیے کورٹ میں سناٹا چھا گیا، پھرنچ نے بابر کوسرزنش کی کہ جب اس کا وکیل عدالت میں موجود ہے تواسے بولنے کی ضرورت نہیں۔ بابر کو بھی اگلی پیشی تک پابند سلاسل رکھنے کا تھکم دے دیا گیا۔اس دن عدالت سے نکلتے وقت پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ دنیا بھر کےمسلمان ایک جبدِمسلسل کا شکار ہیں۔مسلمان کے لیے توبیہ جہاں بڑی مشکل جگہ ہے۔ چاروں طرف'' لٹیروں کے پہرے'' میں اورمسلمان برغمال اور پھر دو دن بعد....اس پاکتانی ڈاکٹر کی سزا کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔امریکا کی تمام'' اعتدال پیند' بخطیموں اور'' انصاف پیند'' جماعتوں کی امید کے برعکس، اے'' صرف'' چھیا می سال کی قید کی سز اسنائی گئی تھی۔ نیویارک میں اس سز اپر مختلف قتم کا ملاجلار ڈمل دکھائی دے رہاتھا، لیکن مسلم طلباس فصلے سے بے حدمایوس تھے۔ فرباد نے چلا کرکہا'' بیتواذیت دراذیت والی بات ہے۔اس انصاف سے تو بہتر تھا کہ وہ اس مجبور عورت کوایک بی بارز ہر کا انجیکشن دے کر مارڈالتے ....'' کیفے کی دوسری میز پراحمرے ساتھ بلال بیٹھا تھا۔اس نے گہری سوچ میں ڈو بے ہوئے کہا'' وہ اے ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بنانے کی بات کرتے ہیں اور عبرت کا نشان بنانے کے لیے ایک بی بارٹیس مارا جاتا۔روز روز کی موت دی جاتی ہے۔بار بارزندہ کر کے ماراجا تا ہے۔ "جم اوراریک بھی خاموثی ہے بیٹے تھے۔ پہلی بارامرک کے پاس امریکا اور نیویارک کی حمایت میں کہنے کے لیے پچھنیں تھا۔ فرہاد نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلم گروپ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔'' ہاں آیان .....اب میں تم سب کے ساتھ مل کریدا حتجاج کروں گا۔اگر ند جب ہی اس دور میں وجہ شاخت ہے، تو یوں ہی سہی ....اور مجھانے ند ہب پر فخر ہے۔ ' یونی ورشی کی فضاعدالت کے اس فیصلے سے کافی کشیدہ ہوگئی تھی۔ آج شام شخ الكريم كا آخرى ليكجر تفاء بمسب جائنا ثاؤن جانے كى تيارى كررہے تھے۔ ميں نے احمراور بلال كوباقى تمام طلبہكوبس ميں سواركرا كے وہاں يہنجنے كا كہاا ورخود آج بی گیراج سے واپس آئی اپنی بائیک پر یو نیورٹی کے گیٹ سے باہر نکلا ، تو جائنا ٹاؤن کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے چورا ہا کراس کرتے ہی میری بائیک کے چھے ایک سادہ کیڈلک کارلگ گئی۔ میں کچے دریتک سائیڈ کے شہنے میں اے اپنی بائیک کے بمیرے تقریباً چھونے کی حدتک قریب دوڑتا و کیتار ہا۔ پھرکار کی حیت پر کسی نے ہاتھ نکال کرنیلی بتی رکھ دی اور ہوٹر بہنے لگا۔ میں نے بائیک سڑک کے کنارے روک دی۔ کاربھی رک گئی اور اس میں ے دوافراداتر کرمیری جانب چلے آئے۔ پہلے نے مجھے غورے دیکھا'' تمہارا نام ہی آیان ہے....؟''،'' ہاں، میں ہی آیان ہوں....'ال فض نے

جیب ہے ایک کارڈ ٹکال کر مجھے دکھایا'' میں کی آئی اے ہوں .... آفیر فورڈ بمیں تم ہے چھ بات کرنی ہے ....'' دفعتا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وو مجھے

گھرے میں لے چکے ہیں۔ (جاری ہے)



ہا ہم ندیم نوجوان نسل کے پہندیدہ،ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی ادبی ضدمات پر،حال ہی ہیں حکومتِ پاکستان نے تمغۂ حسن کارکردگی دینے کا بھی اعلان کیا۔'' مقدی' ان کا پانچواں ناول ہے، جوجلدہی "The Sacred" کے نام سے انگریزی ترجے کی صورت ہیں بھی دست یاب ہوگا۔ مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھین کا دمہر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی وکامیابی حاصل کر چکے۔زیر نظر ناول'' مقدس'' امریکا کے شہر،

نیویارک اور نائن الیون کے سائنے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقیناً عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک ثبت تبدیلی ،جذت وندرت کا سبب اور پکھے نئے زاوئیوں ،نٹی جہتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براہ راست را بطے کے لیےاس ایڈریس پرای میل بھی کر سکتے ہیں۔



نکل کر غیر محسوں طریقے سے پچھے فاصلے پرمیرے داکمیں ہا کیں کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے فورڈ سے پوچھا۔'' کیا مجھے گرفتار کیا جار ہا ہے۔۔۔۔؟'' فورڈ مسکرایا۔'' کافی حقیقت پہند لگتے ہونہیں،ہم تہہیں گرفتار نہیں کرر ہے۔ بس بتہارے ساتھ پچھے یا تیں کرنی ہیں،تم شاید چائنا ٹاؤن کی طرف جارہے ہو؟ میرا آ دمی تہاری بائیک لے کروہاں پہنچ جائے گائم ہماری وین میں بیٹھ جاؤ۔ہم تہہیں سجد تک ڈراپ بھی کردیں گے اور راستے میں بات بھی ہوجائے

گی۔اس طرح تمہارا وقت ضائع ہونے ہے تا جائے گا۔''ان کی معلومات ہے لگتا تھا کہ وہ بہت دن ہے میری تکمرانی کررہے ہیں۔ میں نے بائیک کی چانی فورڈ کے حوالے کردی، جھے اس نے میرے جانب کھڑے شخص کی جانب اچھال دیا اور ہم وین میں جا کر بیٹھ گئے، جس کے شخشے گہرے سیاہ تھے۔

وین چل پڑی۔فورڈ کےعلاوہ پچھلے ھے میں دواشخاص بھی موجود تھے۔ڈرائیوروالے ھےکوموٹے شکھنے کی پارٹیشن سے جدا کردیا گیا تھا۔فورڈ نے وین کے چھوٹے سے دیفریجر بیٹرےکوئی مشروب نکال کرٹن کھولا اورسوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے مشروب لینے سے انکار کردیا۔'' تم مجھ سے

کچھ پو چھنا چاہتے تھے؟''فورڈ نے لمبی ی ہاں گی'' کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بس ہتم جیسے ایک ماڈریٹ مسلمان لڑکے کو یوں اچا تک ان محبدوں کے چکر لگاتے و کیچہ کر کچھ حیرت ہورہی ہے۔ ویسے تم نے اپنے بھائی کے لیے بالکل ٹھیک وکیل چنا ہے۔ آسٹن اے اگلی پیشی میں ضرور رہا کروا لے گا۔'' میں نے

چونک کرفورڈ کو دیکھا۔'' مجھے خوشی ہے کہ امریکن می آئی اے میں تم جیسے قابل اور ہوشیار افسر موجود ہیں، لیکن اس بات کا افسوس بھی ہے کہ می آئی اے اپنی تمام صلاحیتیں مجھ جیسے ایک امریکن شہری کی تگرانی پرصرف کررہی ہے۔ تب ہی تو ایک عام سیدھا ساوہ طالب علم بھی ٹائم اسکوائر پر بم نصب کرے آرام

تمام صلاییں بھو بیتے ایک امرین سہری می سرای پر سرف سررہ کی ہے۔جب می وایک عام سیدھا سادہ طالب م بھی تام استوار پر ہم تصب سرمے ارام سے چلتا بنا۔میرامشورہ ہے کہ پچھاتو جداد هر بھی ہونی چاہیے۔'' فورڈ نے میراطنز بہت آرام سے برداشت کیا۔'' کافی بدتمیز ہو،کیکن نڈر ہو۔ہم مسلمانوں کی

ای خصوصیت سے خاکف رہتے ہیں۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بیا جا تک تم پر اسلام کا بھوت کیوں سوار ہوگیا ہے؟ مسلم کا وُنسلر بننے سے پہلے تو تم ان مسلمان لڑکوں کے قریب سیننگتے بھی نہیں تھے۔'' اب یقین ہوگیا تھا کہ آج جھے یوں سرِ راہ روکنے سے پہلے ان می آئی اے والوں نے ہفتوں

میرے متعلق معلومات اکھٹی کر کے ہوم ورک کھمل کر رکھا تھا۔ میں نے غور سے فورڈ کی جانب دیکھا۔'' اسلام میراند ہب ہےاور مجد ہماری عبادت گاہ۔اس میں ایسی حیرانی کی کیابات ہے۔کیاتم اپنے گرجا گھرنہیں جاتے؟'' فورڈ نے مشروب کی چسکی لی۔'' پچھلے کرسمس پر گیاتھا۔اب اس کرسمس پر دوبارہ جانے

کاارادہ ہے۔خدا کو یا در کھنے کے لیے عبادت گاہ کے چکر لگا نا ضروری تو نہیں .....؟ "میں نے سر ہلایا۔" اوہ ..... میں اب سمجھا کہتم بھی ایک" ماڈریٹ' عیسائی ہواور تنہاری نظر میں سال میں ایک مرتبہ عبادت گاہ جانا ہی ماڈریٹ ہونے کی نشانی ہے۔" فورڈ نے بات بدل دی۔" چلو مان لیا کہ بیتمہارا ذاتی

عیسای ہواورمہاری نظرین سال میں ایک مرتبہ عبادت کا و جانا ہی ماؤریٹ ہونے می نشانی ہے۔'' فورؤ نے بات بدل دی۔ ''چلو مان لیا کہ بیمہارا ذای فعل ہے۔ مجھے بیبتاؤ کہائن فلسطینی لڑکے کے ساتھ تمہارا کیارشتہ ہے،جس کے لیے تم نے گراؤنڈ زیرو پرمشعل جلائی تھی ہتم خود کوامریکن شہری بھی مانے صواد دام ریکا بشم دلگری کے لیرول میں جدری بھی کہتے ہو۔ نئر مزادہ خال مدار صوا '''' اور سری میں رکڑ میں کمتھ کی کی کردر سال علم اور ایک سے

ں ہے۔ سے بیرباور کہ اس سے سرح سے سا طاہبارا میں ارسے ہے ہوں سے سے مراد مرار یو پر سس بیاں ہے۔ موروا سرمان ہوں م جواورامر یکادشمن لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی بھی رکھتے ہوں بیتو بڑا دوغلا معیار ہوا۔ ''' باہر سیدی میرے گروپ کامتحرک کارکن، طالب علم اور ایک سیا دوست ہے۔ مجھے اس کی امریکا دشمنی کے بارے میں بھی کوئی اشارہ تک نہیں ملا۔ باں، اس کی پوری نسل کا یہود بول سے جھڑا ضرور ہے اور یہ بات کی

ر سے وصی چین نہیں ہے۔ کیا یہود دشمن ،امریکا دشمن بھی ہوتا ہے؟'' فورڈ نے میرا جواب من کریہلی مرتبہ بے چینی سے پہلو بدلا۔'' ہاں اگر یہودی ،امریکن شہری بھی ہو ....تب ....' وین تیزی سے سر کوں پر دوڑ رہی تھی ،لیکن مجھے راستوں کا انداز ونہیں ہور ہاتھا۔فورڈ نے بات جاری رکھی۔'' اچھا یہ بتاؤ اسامہ

ہری ہی ہو ہے۔ جس میں بیروں سے موس کے برجت کہا'' مجھی ملاقات نہیں ہوئی'' فورڈ زورے ہندا۔'' اچھاالقاعدہ کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوگے۔ تمہارے اندازے کےمطابق وہ لوگ کہاں کہاں تک جاسکتے ہیں؟''،'' میں تو آج تک بیدانداز ہمجی نہیں لگاسکا کہ بیدالقاعدہ آخر ہے کیا

بلا کوئی خیالی یا فرضی تنظیم یا ایک حقیقت یا پھرخود کومصروف رکھنے کا ایک بہانہ ہے، کیوں کہ میں نے سنا ہے کہ جب سی قوم کے تمام وشن ختم ہوجا کیں یا کم زور پڑجا کیں تو پھروہ اندر سے توٹ پھوٹ کا شکار ہونے گئی ہے ۔۔۔۔۔ ایسے میں اسے یکجار کھنے کے لیے کوئی فرضی وشن تر اشتا پڑتا ہے، شاید القاعدہ کوئی

ایسی بی ایک بخطیم ہے؟" وین رک گئی۔ میں اور فورڈ گاڑی ہے شیچائز آئے ، جبکہ باتی دوافراداسی طرح لاتعلق سے اندر جینے رہے، جیسے انیس اس تمام

کھڑے تھے۔ کچھ فاصلے پرمیری بائیک کھڑی تھی اوراس کے اکنیشن میں جابی جھول رہی تھی۔فورڈ نے مجھے سے ہاتھ ملایا'' مجھے ایک بات نے متاثر ضرور کیا ہے کہتم نے اپنے اندر کی ہر بات بلاجھجک کہددی جمہیں اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ہم تمہارے بھائی کی گرفتاری سے لے کراب تک تمہاری تکرانی کرتے آتے ہیں۔ دراصل ٹائمنراسکوائر دھاکے کے کیس میں گرفتارلڑ کے کے بیان کی روشنی میں ہمیں سب ہی پاکستانی نژاد یا پاکستانی طالب علموں پرنظرر کھنے کی ہدایات موصول ہوئی ہیں اور جب تک ہم اس کیس کی آخری کڑی کوبھی گرفتارنہیں کر لیتے ، یہ پوچھ پچھاور تحقیق جاری رہے گی یتم دونوں بھائیوں کا اب تک کاریکارڈ صاف ہے، لیکن تمہاری اس روز گراؤنڈ زیرو پر کی جانے والی دعانے پورے میڈیا کی توجیتم پرمبذ ول کروا دی ہے۔ بیس تمہیں بس اتناہی مشورہ دوں گا کدامریکی شہری ہونے کے ناتے تمہاری وفاداریاں کسی اورست کا رخ نہ کریں تو تم سب کے لیے بہتر ہوگا۔'' فورڈ نے مجھ پر الوداعی نظر ڈ الی۔'' شاید! بیدہاری آخری ملاقات شہو....'' وین چل پڑی۔ میں جب مبچد پہنچا،تو بیخ الکریم کا آخری کیکچر سننے کے لیےطلبہ کی ایک کثیر تعداد جمع ہو چکی تھی ۔میرے ذہن میں جوسوالات تھے،وہ میں پہلے ہی ایک کاغذ پرلکھ کرلایا تھا، جے میں نے بلال کے ہاتھ شخ صاحب تک پہنچا دیا۔ کچھ دیر میں شخ الکریم نے اپنی جگہ سنجالی اورمسجد کے حق میں سنا ٹاسا چھا گیا۔ " آج میں آپ لوگوں سے چندالوداعی کلمات کہنا جاہوں گا۔ گزشتہ تین ہفتوں میں، نیویارک کی پُرسکون فضامیں کافی بل چل رہی۔ بدسمتی سے بیفضا ہمار ہے تیں بہتر نہتی ، ندہب کسی بھی فکست خور دو تو م کا للنے والا آخری اٹا ثہ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آگیا ہے، جب فاتح ہمارے ندہب پر

معالمے ہےکوئی سروکار ہی شہو،کیکن پتانہیں، مجھےاہیا کیوں لگا کہ وہ میری اورفورڈ کی باتیں ریکارڈ کررہے تھے۔ہم جائنا ٹاؤن کی محبد کی پر لی سڑک پر

آخری ڈاکہ مارنے کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ جب دو تہذیبوں کانکراؤ ہوتا ہےتو تاریخ بمیشہ فاتح کے باتھوں میں کابھی جاتی ہےاوراس تاریخ میں مفتوح کی اچھائیوں کا کوئی ذکرنہیں ہوتا۔جیسا کہ نپولین نے کہاتھا کہ'' تاریخ کیا ہے' بس چند شلیم کردہ اوراق کا پلندہ ....' نیکن یاور ہے کہ اگر ہم اب بھی نہ منصلے، تو شاید تاریخ کے ان چند تسلیم شدہ صفحات میں، ہمارا ذکر کہیں نہ ملے جنگیں تیاری سے لڑی جاتی میں اورخود کواس تاریخ کی لڑائی کے لیے ذہنی اورجسمانی طور پر تیار کھیں۔وہ (نعوذ باللہ ) برن قرآن ڈےمناتے ہیں ،تو آپارن قرآن ڈے (Leam Quran-day) منائیں۔وہ (استغفر اللہ) نبی عظیمہ کی تفحیک کاشیوہ اپناتے ہیں،تو آپ اس بیارے نبی عظیمہ کی تعلیمات کی تبلیغ کرکے ان کوجواب دیں۔ یادرکھیں ،میانہ روی ہی ہرمسکے کا

حل ہے۔ ابھی بات شروع کرنے سے پہلے مجھے مسلم کا ونسلر کا ایک خط ملا ، جس میں بڑا دل چسپ سوال یو چھا گیا ہے کہ ' اپنی زندگی کے پہلے سجد کے حرمت کوآخری تجدے تک کیسے قائم رکھا جاسکتا ہے اور زندگی کی تمام عبادت کا حاصل کیا ہے،اے لا حاصل ہونے سے کیسے بچایا جاسکتا ہے ....؟ " میں سمجمتا ہوں کہ بیصرف ایک سوال نہیں، تمام عمر کا ایک نظر بیاور شعبہ ہے، جے اگر ہم مجھ جائیں، توسب کی نیا یارلگ جائے۔ بہت مشکل ہے کہ پہلے تجدے کی حرمت کوآخری مجدے کی عظمت تک قائم رکھا جا سکے، لیکن تاممکن نہیں۔ انسان جب اپنی عمر کا پہلا بے لوث مجدہ، خالص خداکی رضامندی کے لیے کرتا ہے،تو زمین پر ماتھا شکتے ہی اس کے ماضی کے تمام گناہ مث جاتے ہیں۔مسلمان کا پہلا مجدہ تو ویسے بھی عموماً معصومیت کے دور کی ایک خوش گواریاد ہوتا

ہے،لیکن پھرانسان دوبارہ دنیا کی طرف اوٹ آتا ہے۔ پہلے بجدے سے لے کرآخری مجدے کے درمیان کی بارگنا ہوں ہے آلودہ شب وروز اس کا مقدر

ہوجاتے ہیں۔وہ خدا کو بحدہ کرتا ہے،اپنے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے،معافی مانگتا ہے اورا گلی ضبح پھرای خدا کی نافر مانی شروع کردیتا ہے۔ چج بتاؤں، میں خود بھی بھی اپنے پہلے بجدے کی حرمت برقرار نہیں رکھ پایا ہیکن میرے دوست مسلم کا ونسلرے دل میں بیڈ رہے کہ جب ایک بار ماتھا فیک ہی دیا تو پھر کہیں کوئی لغزش اس کی تمام ریاضت ضائع نہ کردے۔واہ ،سجان اللہ ،ایبالزز کیۂنفس تواب سوچ کی حدوں ہے بھی پرے کی بات ہے،روزانہ ہم ہے نہ جاہتے ہوئے بھی کیا کچے سرز ونہیں ہوجا تا۔ آنکھ، کان، زبان، دل اور دماغ ....کی کا بھی پر دونہیں رکھ یاتے ہم لوگ، لیکن میں ایمان کے جس کم زورترین درجے برفائز ہوں، اس حوالے سے اس مشکل تر سوال کا بس ایک تی جواب ہے بیرے یاس کہ جب تک سانس رہے اور جب تک اللہ کی طرف سے سجدوں کی توفیق باقی ہو،انسان کواہیے ہر مجدے کو آخری مجھ کر ماتھا ٹیکنا جا ہے اور ہر بار پہلے عدے کی طرح سراٹھانا جا ہے، یعنی ہر مجدہ ہی اس کا آخری

اور پہلامحدہ ہے۔اور ہر باری ،عطا کر دو درمیانی مدت صرف عبوری مجھ کر گزار نی جا ہیے۔ یا در ہے،صرف مجدہ ہی وہ واحد عبادت ہے، جوابلیس کوشیطان بناگئی، ورنہ وہ تو فرشتوں کا بھی فرشتہ تھا۔ایک تجدے کے انکار نے اے کیا ہے کیا بنا ڈالا ۔۔۔۔لہٰذااس تجدے کومعمولی ہرگز نہ جاہے گا ۔۔۔۔۔ بہی ایک تجدہ ہی تو آ دم کوابلیس ہونے ہے بیجا تا ہے، در نہ خدا کو بجد ہ کرنے والے فرشتوں کی بھلا کیا کی تھی۔ان میں ہے پچے تو شایدازل ہے ابد تک بجدے ہی میں پڑے رہتے ،کیکن بیآ دم کا محدہ ہے، جواسے صرف مخلوق ہے'' اشرف المخلوقات'' بنا تا ہے،لبذاا پے محدول کوضائع نہ جانے دیں۔ یوری خلقت جب مسلمان کے دریے ہوتو اے اپنے خالق ہی کا سہارا ہوتا ہے۔ سو، اس خالق کوبھی خود ہے ناراض نہ کرد یجیے گا۔ و ماالینا الاً لبلاغ .....' ﷺ الکریم کا آخری لیکچر بھی

ا پنے اختیام کو پہنچ گیا،لیکن مجھے اب بھی کچھٹنگی محسوس ہور ہی تھی۔ تین دن بعد شیخ الکریم یہاں سے قاہرہ کے لیے روانہ ہونے والے تھے اور پھر وہاں کے لیکچرز دینے کے بعدانہیں واپس تل ابیب جانا تھا۔طلبہان ہےالوداعی ملاقات کے لیے آئیس گھیرے کھڑے تھےاور میرانمبرآتے آتے بہت دیر ہوگئی۔ انہوں نے جھے ہے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔" ہاں بھٹی،کسی حد تک تو تنہیں اپنے سوال کا جواب مل ہی گیا ہوگا۔ بہرحال، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ کوئی کال جواب ملے، تو تم تک ضرور پہنچاؤں۔ تم نماز سکھنے نہیں آئے میرے پاس ۔۔۔؟''،'' بی، میں یہی کہنا چاہ رہاتھا کد کیا میں کل شام ہے، آپ کے جانے تک روزانہ دو گھنٹے یہاں آسکتا ہوں۔جووفت بھی آپ کومناسب لگے۔''،' ضرورضرور، کیون نہیں ..... ماشاءاللہ تماراخمیر تو پاکستان کی مئی سے اٹھا ہے۔ بچین کی یادکردہ آیات دہرانے میں زیادہ وفت نہیں گئے گاتنہیں ....تم یوں کرو،عصرے لے کرمغرب تک کا وفت مقرر کرلو۔ آ گے جواللہ کی مرضی۔''

ہم یو نیورٹی واپس پہنچے، تو شام ڈھل چکی تھی اور صرف لائبر بری اور چندد گیرشام کی کلاسز کے شعبے کھلے تھے۔ابریک اورجینی مجھے کیفے کے باہر والے بڑے والان کی ایک بینج پرسرگوشیاں کرتے نظرا کے اور میں ان کی جانب بڑھ گیا۔'' مجھے بھی سمجھ میں نبیس آیا کہ آخرتم دونوں روزاند گھنٹوں بیٹھ کر کیا کھسر پھسر کرتے رہتے ہوتم دونوں کی یا تیں بھی ختم کیوں نہیں ہوتیں ....؟ ' جینی زور ہے بنس پڑی۔'' کیکمسلم کا وُنسلر بنتے جارہے ہو۔ چندون میں تم ہماری ملا قا توں پر بھی پابندی لگا دو گے آیان۔''ایرک بھی مسکرایا۔'' میری بددعا ہے کہ بھی تم بھی کسی کی ان پیار بھری سر گوشیوں کوتر سو،لیکن شاید تمہارے ہاں تو محبت گناہ کے زمرے میں آتی ہے؟ ''جینی نے گرہ لگائی۔'' حالال کہ میں نے ٹی وی پر پاکستانی چینلز پر ہمیشہ موبائل فونز کے اپنے زیادہ سے پیکیجز کے

اشتہارات چلتے دیکھے ہیں کہ چرت ہوتی ہے۔ تمام رات مفت بات کرنے کا پیکیج ، وغیرہ وغیرہ ....تم ان کی پیش کش پر کیوں تبعر ونہیں کرتے کہ آخرتمام رات مفت کال کا سے پیکیج ایک اسلامی ملک میں کس طبقے کے لیے متعارف کروایا جاتا ہے؟ " میں بھی مسکراویا" وہ تمام پیکیجز بھی تم جیسے احمقوں کے لیے ہی متعارف کروائے جاتے ہیں، جوآئندہ زندگی کی تمام باتیں، چندراتوں ہی میں ختم کرے، پھررشتہ ہوجانے کی صورت میں تمام عمرایک دوسرے سے باتیں

ختم ہوجانے کی شکایتیں کرتے کرتے گزاردیتے ہیں۔ میرے بس میں ہوتا ، تو وہاں بھی زندگی بجر کارومانس چندراتوں میں نچوڑ لینے والی ، ایسی ہر پیش کش پر بھیشہ کے لیے پابندی لگا دیتا۔''امرک نے میرے مرکے بال پکڑ کر جھے خوب جنجوزا۔'' اومجت کے دشن انجھی کسی کوملانے کی بات بھی کرلیا کرو۔ یو سپیر یٹر .....جدائی کے فرشتے''میں اور جینی امرک کی مید ً ہائی من کرز ور ہے بنس پڑے۔استے میں مجھے احمر نے عقب سے پکارا'' آیان! کچھ ضروری بات





اپارٹمنٹ نے نکل گیا۔وہ رات میں نے نیویارک کی سڑکوں پر آ وارہ گردی کرتے گز اری۔ تتبر جار ہا تھااور نیویارک کی راتیں بہت سرد ہو پھی تھیں۔ راستے میں بہت ی بھمہوں پر بے گھر افراد نے لوہے کے بڑے بڑے ڈرمز میں ہاتھ سینگئے کے لیے آگ جلار کھی تھی۔ آخر بسام کو بے گھر ہونے کا اتناخوف کیوں تھا۔ بیلوگ بھی تو تھے، جو یوں بناکسی گھر بکسی حجبت کے اپنی زندگی گز ارر ہے تھے۔ کیازندگی صرف'' حجبت اور چھاپا'' کمالینے ہی کا نام ہے۔ جس جے وقت میں بناکسی ارادے کے، چاکٹا ٹاؤن جانے والی زیر زمین ریل میں آ ہیٹھا، مجد میں فجرکی نماز کی تیاریاں جاری تھیں۔ شیخ الکریم کی معیت میں جماعت

ہی نازا ٹھائے تھے۔ پچے دیر کے لیے ہم دونوں ہی ساکت ہو گئے اور پھر میں شدید غضے میں پلٹا اور بسام کے روکنے کے باوجووز ورے درواز ہبند کرکے

کھڑی ہوئی ،تو میں بھی دوسروں کی ویکھا دیکھی وضوکر کے جماعت کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ پیٹنے نے سلام پھیرا تو بھیے وہاں دیکھ کرتیجب آمیز خوشی ہے ہولے '' ارے ۔۔۔۔۔ آج تومسلم کا وُنسلر بھی یہاں موجود ہے، لیکن اتن صبح جمہیں تو عصر کے وقت آنا تھالڑ کے ۔۔۔۔' میں نے دبے لفظوں میں انہیں بسام ہے ہوئی جھڑپ کے ہارے میں بتادیا۔ وہ سکرائے'' دو پھائیوں میں تکرار نہ ہو،تو زندگی پھیکی ہے، اس کی بیڈانٹ بھی دراصل اس کی محبت ہی کا ثبوت ہے۔ اس

، حرب کے کہیں تم غلط ہاتھوں میں پڑ کر جنون کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اوراس میں اس کا ایسا کچھ قصور نہیں ہے۔ ہم نے پچھ عرصے بے خود ہی اپنی شناخت کو بھی تو ، ای جنون کی جینٹ پڑ ھار کھا ہے، لہٰذااب تو بے فی صد جھوٹ اور دس فی صدیج کا سارا ملبہ تو ہم پر گرنا ہی تھا۔'' میں اب بھی کسی اندرو فی الجھن کا شکار تھا۔ اس

'' لیکن بیشاخت کا جھڑا شروع ہی کیوں ہوا، کیا فدہبی پچپان واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ گئی تہذیبیں اس جنگ میں جھونک دی گئیں۔ آخر مسلمان سے ایسا کیا بیر ہے باقی نسلوں کو؟'' شخ الکریم مسکرائے'' انہیں اپنی شناخت چھن جانے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ ہم سے لڑتے ہیں اور ہماری ہے وقونی دیکھو کہ ہم خودا پنی شناخت مٹانے کے در پے ہیں۔ یہود بکجا ہو چکے اور ہماری فرقہ در فرقہ تقشیم کاعمل رُکنے ہیں نہیں آتا۔''،'' لیکن سے یہودی بھی آخر ہمیں کیوں مٹانا چاہیں

ے، جب کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ ہم خودا ہے آپ کومٹانے کے دریے ہیں، توبیہ بات پھرمسلمان دشمن نسلوں کوبھی اچھی طرح پتا ہوگی ، کچروہ اپنی تمام

توانائیاں ہم ہی پر کیوں صرف کرنے گئے۔ وہ ہماری نسبت پہلے ہی بہت ترقی یافتہ ہیں اورانہوں نے کم از کم اس دنیاوی ترقی کا راز بھی پالیا ہے کہ کس طرح وقت کی اس دوڑ میں خود کوآ گے رکھا جا سکتا ہے، پھروہ اپنافیتی وقت ایک ہارے ہوئے پہپادشن پر کیوں ضائع کرنے گئے۔ پچ کہوں، تو مجھے اب بھی بیسب افسانوی گلتی ہیں۔ہم نے اپنی ہرنا کا می کوان یہودیوں کے سرتھو پنے کا آسان طریقہ ڈھوٹڈلیا ہے اور بس....' شیخ الکریم نے اطمینان سے میری

لا ڈلا پن ختم ہوتا نظر آیا ، ٹھیک ای طرح مسلمان سے پہلے یہوداللہ کی لا ڈلی قوم تھی اور پیارے نبی محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیداور نبی آخرالز مان کی امت نے جب یہود سے ان کا وہ اعزاز اپنے نام نتقل کروالیا ، تو ٹھیک ای ابلیس کی طرح ، جس نے تاابد آدم کو بہکا کراس سے پی تکریم چھینے کا عبد کرلیا تھا، یہود سے بھی مسلمان کو ملا ، بیاعز از کبھی ہمضم نہیں ہوا۔ شیطان کی طرح یہود بھی جانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں ، لیکن بغض اور حسد اس انتہا کو پینچ چکا ہے کہ وہ اپنی خطا

تشلیم کرنے کے بجائے اے وجہ خطامانتے ہیں، جےعزت ورتبہ ملااوراہے بےعزت اور ذکیل کرکے فٹا کرنے کے در پے ہیں اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ آ دم شیطان کی ، اور مسلمان خود یہود کی مدد کر کے ان کا بیر کام آسان کرتا آیا ہے۔ تج ہے، شیطان کی چال بڑی گھائل کردینے والی ہے۔'' ہیں غور سے ان کی ہاتمیں سنتار ہا۔ مجھے زندگی ہیں پہلی مرتبہ ان سوالوں کے جواب ملے ، جو ہمیشہ سے میرے اندر کہیں موجود تھے،لیکن جواب نہ ملنے کے ڈر سے ہیں

نے سداانیں دبائے ہی رکھا۔ دھوپ نگلنے کے پچے دمر بعد شخ نے مجھے وضوکرنے کوکہااور مجھے دیکھتے رہے ، پھر چند جگہوں پرمیری تنتیج کی اورخود مجھے پوراوضو کرکے بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نمازی اور جہاں جہاں تھے کی ضرورت تھی ، رہنمائی بھی کرتے گئے۔ظہر تک میں ان کے ساتھ ہی رہااور انہوں نے بہت ی بنیادی باتیں مجھے سکھاویں۔ظہر کے بعد میں اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے سجد سے نکل آیا۔

بارش کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور بادلوں نے آسان سے افق تک اپنا خیمہ باندھنا شروع کردیا تھا۔ پنچے گھاٹیوں میں سرمی اندھیر اسا چھانے لگا اور جب میں نے یو نیورٹی کے گیٹ سے قدم اندر رکھا تو پہلی بوندمیری جبیں پر بجدہ کر پیکی تھی۔ اکیڈ مک بلاک میں وافل ہوتے ہی سب سے پہلے سنم

كبيركى جھ پرنظر پڑى اوروه بدھواس ہى ميرى جانب ليكن' آيان .... كہاں تھے تم دن جر، بم سبتہيں تلاش كركر كے تھك گئے ، كہاں چلے گئے تھے تم ؟''

میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ چکااب تک تم ساری رات کہاں تھے، جانتے نہیں ہتمہارا بھائی تمہارے لیے کتنا فکرمند ہوجا تاہے؟'' مجھےرات والی جھڑپ یاد آ گئی'' وہتہیں طے تواس سے کہنا کداہے میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مسلم باشل میں کمرا لینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔میری ذمے داریاں اب مجھے یو نیورٹی سے زیادہ دریر باہررہنے کی اجازت نہیں دیتیں۔''احیا تک میرے عقب سے بسام کی آ واز انجری۔'' میر کیا کہ میری قید کے دوران جمہیں وہ لوگ اپنے بھائی سے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں،اس لیے تم اپنا گھر چھوڑ کر ہاشل میں رہنے کی بات کررہے ہو۔''بسام جانے کس وفت وہاں آ کھڑا ہوا تھا۔ میں جپ رہا صنم کبیرنے پریشانی ہے ہم دونوں کی طرف دیکھا'' کیا ہوگیا ہے تم دونوں کو۔ پوری یو نیورٹی تم دونوں بھائیوں کی محبت کی مثالیں دیتے نہیں تھکتی ،اورتم دونوں یوں .....؟''بسام نے صنم کی بات کاٹ دی'' میتم اے سمجھاؤ ، میں ای کے بھلے کے لیےا ہےان لوگوں سے دوررہنے کامشورہ دے رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ عامر بن حبیب اور بابرسیدی نے میرے لیے تحریک چلا کرہم پر بڑااحسان کیا۔ مجھے ذاتی طور پران دونوں لڑکوں سے کوئی پرخاش بھی نہیں ہے۔وہ اچھے لڑکے ہیں، کیکن یہاں بات کسی کی ذات کی نہیں ہورہی۔ بیا یک اجتماعی تاثر کی بات ہے اور نیویارک ک آج کل کے حالات میں کسی یو نیورٹی میں مسلم کا وُنسلر ہونا بذات خودا پنے آپ کومصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے اور آیان کے پیچھے تو پہلے ہی سی آئی اے کی عقابی نظریں ہیں۔''بسام اپنی بات کرر ہاتھا کہ استے میں پُر وااور جینی کے ساتھ ایرک اور جم بھی وہاں پینچ گئے۔ایرک نے میرا ہاتھ تھام لیا '' بسام ٹھیک کہدر ہاہے آیان .... تمہار ابھائی بناکسی قصور کے تین ہفتے جیل میں گز ارکر آرہا ہے۔ تم پر کوئی الزام لگانے میں تو آئیں شاید ایک لحدیجی ندیگے۔ ہم سب دوستوں کی یہی رائے ہے کہتم فی الحال خودکوی آئی اے کی نظروں میں آنے ہے بچانے کے لیے سلم کا وُنسلرشپ سے استعفیٰ وے دوتم پس منظر میں رہ کربھی اپنے مسلمان دوستوں کی مدد کر سکتے ہو۔'' پُر وانے ان کی باتوں میں کوئی دخل نہیں دیا۔ حیب جاپ کھڑی اُن سب کی سنتی رہی۔ میں نے ان پر نظر ڈالی۔'' آج تم لوگ پولیس اوری آئی اے کے ڈرے مجھے بچ کا ساتھ دینے ہے منع کررہے ہو،کل اگریبی ادارے مجھے بسام کے رہتے ہے بھی دست بردار ہونے کے لیے کہیں گے،تو کیا تب بھی تم لوگوں کا یہی مشورہ ہوگا .....؟ بسام بھی توان کی نظروں میں مشکوک ہو چکا ہے۔آخر ہم لوگ کب تک اس خوف کے اثر تلے اپنی زندگی گزارتے رہیں گے،آخر ہمارا جرم کیا ہے۔۔۔۔؟ ہم کیوں ان کی لگائی ہوئی فر دِجرم سے پہلے بی خود کو مجرم ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیاصرف نیویارک پولیس کے کہددینے ہے ہم میں سے کوئی بھی دہشت گرد ثابت ہوجائے گا۔ ہمارا ہر فیصلہ، کیااب صرف یہی سوج کر ہوگا کہ بیبان کی کسی ایجنٹی کو ہمارا کوئی عمل نا گوارندگز رجائے ہی آئی اے شاید ہمیں بعد میں گرفنار کرے بلیکن ہم اس سے پہلے ہی خووا پیغ آپ کوقید کر چکے ہیں۔موت آنے سے پہلے ہی ہم خوداس کےخوف کے مارے اپنا گلا گھونٹ چکے ہیں۔ یار پلیز! مجھے چندون جی لینے دو۔اگر میر اانجام انہی صیّا دوں کے ہاتھ لکھا ہے، تو کچھ سانسیں مجھے اپنی مرضی ہے بھی مجرنے دو، پھر جو ہوگا، دیکھا جائے گا۔'' استے میں کی جانب سے احمر بو کھلائے ہوئے انداز میں وبال نمودار موا" آیان! ٹائمنراسکوائر والے بم کیس کا فیصلد سنا دیا گیا ہے،اس پاکستانی لڑے کو عمر قید کی سز امہو گئی ہے۔سنا ہے،اس نے خود جج ہے کہا تھا کہ اے اپنے جرم پر کوئی شرمندگی نہیں اوراس نے عرقید کاس کر بحری عدالت میں 'الله اکبر' کا نعر و بھی لگایا ہے۔' مسلم باشل میں سب طلباس فیصلے پر اپنارو عمل طے کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور تبہاراانتظار ہور ہاہے۔ میں نے احمرے کیا'' ٹھیک ہے، میں تبہارے ساتھ ہی چانا ہوں۔''پُر وانے بھی میرے ساتھ قدم اٹھائے۔ بسام نے زورے کہا'' رُک جاؤ آیان! آج اگرتم باشل گئے ،تو میں سیمجھوں گا کہتم نے جھے سے اپنا ہررشتہ تو ڑنے کا فیصلہ کرایا ہے۔''میں نے زُک کر بسام کی بیانب و یکھا۔ اگر ہم دونوں کارشتہ اتناہی کیا ہے کہ وہ میرے کسی ایسے قدم ہے بھی ٹوٹ سکتا ہے، جسے میں صرف اپنی کھوج مكمل كرنے كے ليے اٹھانا چاہتا ہوں ، تو پھرا ہے أوث بى جانا جا ہے۔ " میں نے دوبارہ پلٹ کرنہیں دیکھا۔میرے دوست اور صنم کبیر کی مجھے بلانے کی آوازیں دورتک میرا پیچیا کرتی رہیں پالیکن ان آوازوں میں بسام کی کوئی آ واز شامل نہیں تھی۔جانے کیوں موڑ مڑتے وقت تک میرے کا نوں کو بسام کی ایک ہلگی ی آ واز کی آس رہی۔ جانے ، و وا تناسنگ دل کیسے ہو گیا تھا۔ چنددن کی قیدنے اے کس قدر بدل ڈالا تھایا شاید چنددن کی اس قیدنے اس کے اندھرے مستقبل کے لیے اتنا بخت قدم اٹھانے کا حوصلہ پیدا کردیا تھا۔ پُر واغورے میرے چبرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی ،لیکن اس نے پہنیس کہا۔ہم تنیو ں مسلم باشل میں داخل ہوئے ،توسیجی لڑ کے جمع ہو چکے تتھے اورز وردار بحث جاری تھی۔سب ہی کا ایک سوال تھا کہ اب ہمارالا تحقمل کیا ہونا چاہیے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کران سب کو خاموش کروایا۔" یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، جے ثابت کرنے کے لیے عدالت کو ثبوت اور گواہی بھی خود ای لڑکے نے فراہم کی ہے۔ اس نے اپنا جرم قبول کیا اور یہاں کی عدالت نے قانون کے مطابق اسے بخت سزا سنادی۔اس لیے اس فیصلے کو پاکستانی ڈاکٹر خاتون کے فیصلے کے ساتھ مشروط کیا جائے ، نہ ہی اے اُس تناظر میں دیکھا

میں نے جیرت سے اے دیکھا'' کیا ہوا، خیرتو ہے۔۔۔۔؟ میں کسی میلے میں کھوتو نہیں گیا تھامس پہلوی۔۔۔۔''''' بسام تہہیں کل رات ہے پورے نیویارک

جائے ، کیوں کہ بیا یک بالکل الگ کیس ہے۔ رہی بات ، سزا ہیں زیادتی یا کمی کی ، تو بیا یک الگ بحث ہے اور یا در ہے کہ اپنی سزا اس اڑکے نے خود عدالت کے سامنے تجویز کی ہے۔ ہمیں بیہ بات بھی دھیان ہیں رکھنی ہوگی کہ امر ایکا ایک خود مختار یاست ہے اور اے اپنی سلطنت کی حدود ہیں ہوئے جرم کے خلاف ہراس ردعمل کی اجازت ہے ، جو یہاں کے قانون اور آئین کے مطابق جائز ہے۔ بیجرم اس اڑکے نے پاکستان یا کسی اور اسلامی سلطنت ہیں کیا ہوتا ، تب بھی اے شاید بھی سزاملتی ، لہذا اس معاطے ہیں اپنے جذبات کو قابو ہیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پینے الکریم نے کہا تھا کہ اس ماحول ہیں ہمیں علم اور قلم کے جہاد کی ضرورت ہے۔ پینی الکوارٹیس ، ولیل کی کاٹ ہے کا اور قلم کے جہاد کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں تکوارٹیس ، ولیل کی کاٹ ہے کا میں جائے ، تو بید ہماری بہت بڑی کام یابی ہوگی۔' میری با تیں سن کرلڑکوں کا جوش شخنڈ اپڑ گیا۔ احمر نے بو چھا۔۔۔۔'' تم ٹھیک کہدر ہے ہوآ یان ، لیکن اگر ہم اس معاطے پر خاموش رہیں گے تو بہودی اور عیسائی گروپ ہمیں کم زور ہونے کا طعنہ ویں گے۔' اس کی'' معصوم'' تشویش سن کرمیرے لیوں پر مسکراہ ب

گرا حقاج تو باز و پر کالی پٹی باندھ کر بھی کیا جاسکتا ہے، مسلم گروپ میں ہے جس کسی کو بھی اس فیصلے کے خلاف احقاق کرنا ہے، وہ ایسا کوئی بھی مہذب احقاج کرسکتا ہے۔ صرف شورشر ابا، تو ڑپھوڑ اور سڑکوں پر جلے جلوس ہی احقاج نہیں ، اور کل ہم سب بابر سیدی کی گرفتاری کے خلاف اپنے دائیں باز و پر سیاہ پٹی باندھ کرکلاس میں آئیں گے۔ آئندہ سے ہمار ااحقاج نوٹس بورڈ پر گئے ایک کاغذ اور اس پر کھی تفصیل کی صورت میں بولے گا اور ہم خاموش رہ کر،

آ گئی۔'' اس باراگروہ لڑ کے تہمیں کمزور ہونے کا طعنہ دیں تو جواب میں تم لوگ صرف ایک جملہ کہو گئے کہ'' ہم سب امریکن توانین کا احترام کرتے ہیں، اور

کرتے رہیں گے تاوقت کہ وہ قانون صرف ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی امتیازی شکل اختیار ندکر لے۔ اور میں تم لوگوں کو احتجاج ہے ہرگز نہیں روک رہا،

کارڈ زاٹھا کر، پٹیاں باندھ کریا پھر ہونٹوں پرٹیپ لگا کراپنااحتیاج رجٹر کروایا کریں گے۔ بولو، بیطریقۂ احتیاج سب کومنظور ہے؟'' سباڑ کوں نے یک زبان ہوکر کہا'' منظور ہے۔'' لڑ کے مطمئن ہو کرمنتشر ہو گئے۔ پُر وااس تمام معاطع کے دوران ایک جانب خاموش کھڑی رہی۔ یا چچ لڑ کیاں بھی مسلم گروپ کی ممبرز تھیں، کیکن ان تک بیا حکامات زیادہ تر پُر وا کے ذریعے ہی پہنچائے جاتے تھے اور جب ضرورت پڑتی ، تب ہی انہیں لڑکوں کے ساتھ مشتر کہ ایجنڈے کے لیےطلب کیاجا تا تھا۔ میں نے پُرواے کہا کہ وہ طالبات کو بھی کل کے اس احتجاج کا پیغام دے آئے۔ وہ کسی الجھن کا شکارتھی'' آیان! کیاتم نے واقعی ہاشل منتقل ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ بسام او پری طور پر سخت نظر آنے کی کوشش کررہا ہے،لیکن وہ اندر سے اب بھی اتناہی کم زور ہے۔ تمہارے بنا، وہ دوقدم بھی نہیں چل یائے گاتم ایک بار پھرسوچ لؤ''،'' میں جانتا ہوں،ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے پنا تکمل نہیں رہ یا تمیں گے۔ دونوں کا آ دھا آ دھا حصدایک دوسرے کے پاس ہی رہ جائے گا ،کیکن شایداب ہماری سوچ بیں تصادآ چکا ہے۔ہم ایک ہی گھر میں رہے تو یہ بحث روزا نہ طول پکڑے گی اور ہم روز ایک دوسرے سےلڑ جھکڑ کر گھرے نکلا کریں گے،للندااس وقت یمی بہتر ہے کہ میں گھرے باہر رہوں۔ایک بارعمر بن حبیب اور بابرسیدی میں ہے کوئی بھی ، دوبارہ مسلم کا وُنسلر بن کرا پٹی ذے داریال سنجال لے، تب میں خوداس عبدے سے دست بردار ہوجاؤں گا، کیکن انگلے دو مبينے تک ايباممکن نہيں، کيوں کەسلم کا وُنسلر کے عہدے کا چنا وَاب دومبينے بعد ہی ہوگا۔'' شام تک میری مسلم باشل میں کمرے کی درخواست پرکارروائی مکمل ہو چکی تھی ، کیوں کہ بہطورمسلم کا دنسلر، بیہولت مجھے ہمیشہ ہے حاصل تھی۔شام کو وارڈن نے مجھے کمرے میں بلایا'' ایک چھوٹا سامسکلہ ہوگیا ہے، تہاری رائے چاہیے۔'' وارڈن نے بتایا کدعمر بن حبیب کے معطل ہونے کے بعدا بھی تک مسلم کا وُنسلر کا کمرواس سے خالی نہیں کروایا گیا، کیوں کہ میں نے بطور نے مسلم کا وُنسلر، ہاشل میں کمرا لینے کی درخواست ہی جمع نہیں کرائی تھی ، لبندا کمرا ابھی عامرے نام ہی پرالاٹ ہے۔اگر مجھے وہی کمراحیا ہیے،تو آئییں عامر کا سامان و ہاں سے نکال کرتیل کرنا ہوگا یا پھر مجھے ایک تحریری درخواست دینی ہوگی کہ میں اس کی ذاتی اشیا کی حفاظت کا ذے دار رہوں گا۔ تیسری صورت میہ ہوسکتی ہے کہ مجھے کوئی اور کمراالاٹ کر دیا جائے۔'' میں نے وار ڈن سے کہا کہ عامر بن حبیب کے ذاتی سامان کو وہاں ہے کہیں اور منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ،اے و جیں کسی الماری میں سیل کر دیا جائے۔ میں اس کا ذ ہے دار رہوں گاہلیکن مجھےوہی کمراالاٹ کیاجائے'' کیوں کدمیں جا ہتا تھا کہ سلم کا وُنسلر کے کمرانمبر137 کی بیشنا خت ختم نہ ہونے پائے۔میری درخواست منظور کرلی گئی اور دو تھنٹے بعد وارڈن نے کمرے کی جانی میرے حوالے کر دی۔ اتنی دیر میں ایرک اور جم میرے ایار ثمنٹ سے چند کیڑے اور میری ضرورت کا سامان بھی لے کرآ چکے تھے۔ مجھ میں خوداتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کراپنے گھرے بیسب اٹھا کرلاسکوں۔ جانے بسام نے کس دل سے بیسب اکٹھا کر کے جم اور ایرک کے حوالے کیا ہوگا؟ سامان نکالتے ہوئے اچا تک وہ چھوٹا ساتھیہ نیچ گرا،جس کے لیے روز رات کومیرے اور بسام کے درمیان با قاعدہ دھیٹگامشتی ہوجایا کرتی تھی۔ میں نے اےاشایا تو میری آئکھیں نم ہونے گئیں۔ بھی بھی بے جان چیزوں کے ساتھ جڑی یادیں،انہیں بھی کیسا جان دارینادیتی ہیں۔ ئت میں روح ی پھونک دیتی ہیں۔ باشاید' یاد' بہذات خودایک روح کی طرح ہوتی ہے۔'' ہمارے گزرے دنوں اور ماضی کی روح'' رات کا کھانا ہم سب نے ہاشل کے میس میں کھایا اور پھروہ سب رخصت ہو گئے۔سب سے آخر میں جانے والی پُر واتھی۔ میں اسے چھوڑنے کے لیے ہاشل کی یارکنگ تك آيا، جہاں اس كى چھوئى نيلے رنگ كى شيورليك كھڑى تھى ۔" اچھا تومس پرواخمير خان! اب سيح آپ سے ملاقات ہوگى ۔ دعا ہے كدآپ كواردوزبان میں ڈبشدہ اچھے اچھے رنگین خوابوں والی نینرنصیب ہو۔''پُر وامیری بات سن کرمسکا ٹی۔'' بلیک اینڈ وائٹ خواب بھی چل عبائیں گے ،خواب بتجے ہوں تو رنگ اپنے آپ مجرجاتے ہیں۔' وہ چندفدم چل کراپنی گاڑی تک پینچ کر پلی۔'' آیان!تم ٹھیک تو ہونا۔۔۔۔؟ شاید پہلی رات جہیں یہاں ٹھیک سے نیندنہ آئے۔میرے پاس ابھی پچے سکون آور گولیاں ہیں، گاڑی کے ڈیش بورڈ بیل جمہیں دے جاؤں ....؟ ''''' نہیں پروا! مبھی بھی نیندکورو ٹھنے دیتا جا ہیے، تا كه خوابوں كى ايميت كا انداز ہ ہوسكے۔'''' آيان! تم اسے بڑے بڑے بڑے نصلے ايک دم كيے كر ليتے ہو....؟ ميراول تواتني آسانی ہے ميرى بات بھى نہيں مانتا۔'''' نیکن پھر بھی تم اسے منا کر ہی دم لیتی ہو،تم ایک بہا دراور بہت مضبوطائز کی ہو، پر واضمیر خان کاش! میں بھی اتناہی مضبوط ہوتا۔''پر وامزید پچھے کہ۔ نہیں پائی اور خاموثی ہے گاڑی میں بیٹے گئی۔میرے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ایک لمحے کور کی۔'' مجھی بھی اتنام ضبوط ہوتا ہمیں خودا پنے اندر ہی ہے چنخا کرر کھ دیتا ہے۔میرے لیے دعا کرنا آیان! کہیں میں کسی روز ایک دم ہی ٹوٹ کرریزہ ریزہ نہ ہوجاؤں۔'پُروانے گاڑی آ کے بڑھا دی اور میں تھکے قدموں کے ساتھ واپس کمرے میں آگیا۔ پروانے ٹھیک ہی کہا تھا۔ نیندمیری آنکھوں سے کوسوں دورتھی۔ یار باریجی خیال آجا تا تھا کہ جانے بسام کیا کررہا ہوگا؟ وہ بھی میری طرح خالی دیواروں سے باتیں کررہا ہوگا۔ کھانا بھی کھایا ہوگا کرنبیں۔ مجھےرات کو بہت دیرتک لاؤ ٹج کےصوفے پر لیٹ کرٹی وی دیکھنے کی عادت بھی۔اس لیے میں رات گئے اپنے اور بسام کے لیے ایک ایک مگ کافی بنا تا تھا۔ بسام کو جان بوجھ کرسوتے ہے جگا کر کافی اے تھا تا، تو ووا کنڑ نگ آ کرمیرے ساتھ ہی لاؤرج میں آ جا تااور پھر میں کچے دریش سوجا تااور بسام ساری رات جا گئار بتا۔ جانے اسے میری کافی یاد آ رہی ہوگی یانہیں ....؟ انہی سوجوں میں گم میں بستر پر کروٹیس بدلتار ہااور پھر تنگ آ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کمرے ہے عامر بن حبیب کا سامان جمع کر کے اے الماری میں لاک کر دیا گیا تھا۔ بس، اس کی رائمنگ ٹیبل پر کچھکاغذ، چندسیای والے پارکر پین،اورمیز کےسامنے لگے شیلف میں چند کتابیں ابھی تک ویسے ہی بھی ہوئی تھیں، جیسے عامرانہیں چپوژ کر گیا تھا۔ کمرے میں چندمشہورعرب مصوروں کےفن پارے سجے تھے، جو عامر کے ذوق کا بتادیج تھے۔ چندعر بی رسائل ،لیلی بن خالد کا ایک پوسٹر مجی کمرے کی زینت تھے۔ میں نے یوں بی بے خیالی میں ایک عربی ناول ، ہیلف سے اٹھا کراس کے صفح پلٹنا شروع کردیے۔ ناول کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی کیا گیا تھا،اجا تک ناول کے بندصفحات کے درمیان سے ایک تصویر نیچ گر پڑی، میں نے میز پر پڑی تصویر اٹھا کراہے جہاڑا،تصویر کسی معصوم ی خوب صورت لڑکی گئی، جوسر پرانچیمی طرح اسکارف لیشے اورجسم کوایک بڑے ہے او ورکوٹ سے ڈھانے کھڑی مسکرار ہی تھی لڑکی نے ہاتھوں پردستانے پین رکھے تنےاور پاؤں بھی بند جوتوں میں قید،مطلب و مکمل طور پر باپردہ تھی۔تصویر کے پیچھے لکھاتھا،'' ماریا۔۔۔۔قاہرہ یو نیورش، دیمبر2006ء'' جانے کیوں، مجھے وہ تصویر دکھ کراس روز عامر بن حبیب کی آنکھوں میں جھلکتی وہ بے نام ہی اداسی یاد آئی۔ کہیں اس اداس کے چیچے بھی ایسی ہی کسی میٹھی یاد کی کیک توشامل نہیں تھی۔ وہ رات، جانے کس عذاب سے کٹی اور صبح جب میں یونی ورش پہنچا، تو تمام مسلم طلبہ نے اپنے باز وؤں پر سیاہ پٹیاں با تدھ رکھی تھیں اور نوٹس بورڈ پر ایک تحریر جگمگاری تھی" ہم بابرسیدی سمیت ہراس مسلم یا غیرسلم قیدی کی گرفتاری کی ندمت کرتے ہیں، جے صرف ندہبی تعصب کی بنیاد برگرفتار کیا گیا ہے۔''میں سٹرھیوں سے اتر اتو شمعون سامنے سے اپنے ساتھیوں سمیت آتا دکھائی دیا۔ہم چندلھوں کے لیے ایک دوسرے کے سامنے تفہر گئے۔'' اچھے جا رہے ہوسلم کا ونسلر .... لگتا ہے ہتم انہیں تمیز اور تہذیب کے کافی گرسکھا چکے ہو۔''شمعون کی بات من کراس کے ساتھی مسکرائے۔ میں نے ان سب کے چروں پرنظرڈ الی،'' ہاں!انہیں تو سکھا چکا۔بس ابتم لوگ ہی باقی بچے ہو۔''شمعون مجھ گھورتا ہوا آ کے بڑھ گیا۔ا جا تک ہال نمبر3 کی جانب سے عجیب ے شور کی آ واز سنائی دی، جیسے کوئی بہت زبر دست بحث چل رہی ہو۔ ساتھ ہی کچھ جو شلے نعروں کی آ واز بھی سنائی دی۔ میں تیزی سے چل کر جب تک راہ داری میں پہنچا، تب تک گیلری مسلم طلبہ سے بحر چکی تھی۔ حافظ تھکیل نے مجھے ویکھا تو غصے میں بحرامیری جانب لیکا۔'' آیان! تم نے سنا کچھ۔۔۔۔اس بار تو انہوں نے وہ مکروہ سازش کی ہاورالی گری ہوئی حرکت کا ارتکاب ہونے جارہاہے اس یو نیورٹی میں کہ ہم خوداس کے درود یوارکوآ گ لگا کرجسم بھی كردين توكم بوگا-"،" بواكيا بـ....؟" احمرنے ايك كاغذ بھاڙ كر بوا ميں پھينكا اور نفرت ہے منہ بگا ژكر بولا۔" يو نيورش انتظاميہ نے گتا خانہ خاكوں پر منی ایک سیمینار کی اجازت دی ہے، جے کوئی ڈینش این جی اواسپانسر کررہی ہے۔ وہ لوگ جماری یو نیورٹی میں تو بین آمیز خاکوں کی نمائش اورسیمینار میں

تقاربر کرنے کی اجازت لے پچے بیں، کیکن اگرا کی حرکت کا کسی نے سوچا بھی تو ہم یہ یو نیورٹی بی جلا کر را کھ کردیں گے۔ چاہے، پھر ہمیں پھانسی بی کیوں ندوے دی جائے۔ چلوچال کرایڈ من بلاک کوآگ لگاتے ہیں۔'' (جاری ہے)



سباڑے چلانے لگے۔" ہاں ہاں ، ، ، ہم ایسانہیں ہونے ویں گے، ہم سب گرفآریاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس یونی ورٹی کے گیٹ کی کواس مقصد کے لیے اندرفقدم رکھنے کی اجازت نہیں ویں گے۔'' چاروں جانب سے ایک ساتھ بولنے اور چلانے کی آوازوں نے ایک طوفان برتمیزی بریا کررکھا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کرانہیں روکا۔'' سیمینار کی تاریخ کیا مقرر کی گئے ہے؟''احرنے ایک کاغذ میری جانب بڑھایا۔



خیالات کے اظہار کی دعوت دی ہے۔ ویسے اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ متوقع ہے۔ ایک آ دھ دن میں تاریخ کا اعلان بھی ہوجائے گا۔ یوٹی ورش انتظامیہ نے مسلم طلبہ کارڈعمل جاننے اوران کے جذبات کا اُبال شحنڈا کرنے کے لیے بہت آ زمودہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے صرف سیمینار کا شوشا چھوڑ کرخود خاموشی سے بیٹھ گئے۔'' کچھ ہی دیر میں، میں تمام اڑکول سمیت ڈین کے کمرے کے باہرراہ داری میں موجود تھا۔ ہم نے اندرڈین سے ملاقات کے لیے پر چی بھیجی

" تاریخ کاحتمی فیصلدابھی باقی ہے، کیوں کدانہوں نے پہلے مرحلے کےطور پر یونی ورٹی کےطلبہ کوبھی اس مکروہ عمل کاحتیہ بنانے کے لیے، انہیں اپنے

اوراب بُلا وے کا انتظار تھا۔ میں نےلڑکوں کونعرے بازی ہے رو کے رکھا۔ پہلے میں ڈین ہے بات کر کے اس معاملے کابسر اڈھونڈ نا چاہتا تھا۔ پچھونی دمیر میں ڈین کے پی اے نےصرف جھےا تدر جانے کی اجازت دے دی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈین ہونٹوں میں پائپ د بائے اپنے کمرے کے شیاف

ے کوئی کتاب تلاش کرر ہاتھا۔اس نے مجھے بیٹھنے کا شارہ کیا۔'' آؤمسلم کاؤنسلر..... میں بس دو کھے مزیدلوں گا۔ جانے لید میری کتابیں ہمیشہ کون آگے چکھے کردیتا ہے۔تم کتابیں پڑھتے ہو کاؤنسلر! میرا مطلب ہے نصاب ہے ہٹ کر....'' میں کری پر بیٹھ چکا تھا۔'' نہیں، زیادہ نہیں۔ مجھے تو نصاب کی کتابیں بھی دل جمعی سے پڑھنے کا موقع نہیں مِلا بھی۔'' ڈین نے آخراہے مطلب کی کتاب ڈھونڈ لی اورکری پر آ کر بیٹھ گیا۔'' نہیں نہیں تہمیں کتاب

پڑھنے کے لیے زندگی میں سے تھوڑا بہت وقت تو ضرور نکالنا جا ہیں۔ کتا ہیں بہت پکھ دے جاتی ہیں۔'' میں نے دھیرے سے کہا۔'' ہاں! سوچتا ہوں، کتابوں سے رشتہ جوڑلوں،لیکن پھر جب بیدد کیلتا ہوں کدان کتابوں کا دیا جمیں بدل نہیں پاتا،تو پھرزک جاتا ہوں۔صرف صفحے پلٹنے اور وقت گزاری

کے لیے کتابیں پڑھنے کو میں وقت کا زیاں مجھتا ہوں۔' ڈین نے چونک کرسرا ٹھایا۔'' میتم کیے کہد سکتے ہو کہ کتابیں ہمیں بدل نہیں یا تیں۔ کتاب سے بڑا انتلاب تو شاید کھوک بھی نہیں لاسکتی۔'' میں نے احمر کا دیا ہوا کاغذ ڈین کے سامنے رکھ دیا۔'' ڈنیا کی ہر کتاب ہمیں ایک دوسرے کے نہ نبی جذبات کا

احترام کرنے کا درس دیتی ہے۔اگر ہم کتاب سے پچھ کیجھتے تو کیا یہ خابی تعصّب اب تک ہمارے اندر پنیٹا ۔۔۔۔؟ آپ نے زندگی میں سیکڑوں کتا میں پڑھی ہوں گی ،لیکن آپ بھی انبھی تک فدہبی رواداری کا سبق عام نہیں کر پائے سر۔۔۔۔ پچر کتابوں کا اثر ہم انسانوں کو بدل دیتا ہے، بیر میں کیسے مان لوں؟'' ڈین

کچود ایرے لیے خاموش ساہوگیا۔'' آیان! کچھ باتیں ہمارے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتیں کبھی ہمیں اپنے اندر کے فیصلوں کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے۔ شاید میں اس معالمے میں تمہاری کچھ زیادہ مدد نہ کرسکوں۔''میں نے کاغذ ڈین کی میزے اٹھالیا۔'' میں یہاں آپ سے مدد ما تکنے نہیں آیا، آپ کو

صرف انتابتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق اپنے ساتھیوں کو ہراُس قانون کی پاس داری کاسبق دیتا آیا ہوں، جے یونی ورٹی کے اعدراور باہرلا گورکھا گیا،لیکن اس بار سیدار ہم سب کے جگر کے پار ہو چکا ہے اورا گریونی ورٹی نے اپنا فیصلہ جلدواپس نہ لیا تو شایداس یونی ورٹی میں ایک میں مار

بھی مسلم طالب علم نہ بچے۔وہ سب گرفتارہ وکرجیل چلے جائیں گے، لیکن جاتے جاتے نہ جانے کیا کر جائیں، بیآپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔'' میں اُٹھوکر جانے لگا، تو ڈین نے آواز دے کرروک لیا۔'' میں اب بھی تم سب کو یہی مشورہ دوں گا آیان ، کوئی ایک حرکت نہ کرنا کہ جس کے بعدتم لوگوں کو پچھتانے کے لیے وقت بھی نہ طے۔اگر ڈینش این۔ جی۔اووالے آزاد کی اظہار کا اپناحق استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس حق سے کوئی محروم نہیں کرسکتا۔ مسلم طلبہ

ہے وقت کی مدھے۔ اور من کے قوانین کے اندررہے ہوئے، اُس روز کسی وسرے ہال میں جلسہ کر بھتے ہیں۔ 'میں نے پلٹ کرڈین کو یکھا۔'' ہات صرف عاجیں، تو وہ بھی یونی ورش کے قوانین کے اندررہے ہوئے، اُس روز کسی دوسرے ہال میں جلسہ کر بھتے ہیں۔' میں نے پلٹ کرڈین کو یکھا۔'' ہات صرف اگر ایک جلبے یا ہیمینار کی حد تک رہتی، تو ہم ضرور تقریر ہے ان کا مقابلہ کرتے، لیکن آپ اپنی یونی ورش کے اندراُن گستا خانہ خاکوں کی تشمیر کی اجازت

ا مرایک ہے یا یہ بیاری حد ملک ور می مرور مر رہے ان کا معاجد مرح من اب اپن یون وری عد مقدران ساحات وال میں حدری دینے کی بات کررہے میں اور یقین کریں، ہم ایسانیس ہونے ویں گے۔ "بیں بات ختم کرے ڈین کے محرے سے باہرنکل آیا۔ راہ داری میں سب بی مسلم

طلبهاً سی طرح جمع تھے، جیسا میں انہیں اندر جاتے وقت چھوڑ گیا تھا۔سب تیزی ہے میری جانب کیکے۔'' بات ہوگئی، انتظامیہ کا کیا فیصلہ ہے۔۔۔۔۔؟'' میں نے ان سب کے چیرے پرنظر دوڑ ائی۔'' اس بار فیصلہ یونی ورٹی انتظامیہ کانہیں ، ہمارا ہوگا۔ہم اُن مکر وہ گستا خانہ خاکوں کی نمالیش بیہاں کسی صورت نہیں ہونے دیں گےاوراس جنگ کےاصول وضوابط میں طے کروں گا۔ کیاتم سب کو مجھ پراعتاد واعتبار ہے؟''سب بی نے زورے چلآ کرکہا۔'' ہمیں تم پر اعتبار ہے کا وُنسلر۔'' کہیں چیجے ہے پُر واکی آ واز آخر میں سائی دی۔'' اور مجھے بھی .....ہم سب کوتم پر کھل اعتاد ہے آیان۔'' میں نے تمام لڑکوں کوشام کو ہاشل میں جمع ہونے کا کہا۔ پتانہیں، مجھےایہ اکیوں محسوس ہور ہا تھا، جیسے اس لڑائی کا انجام ہم سب کا آخری انجام ثابت ہونے والا ہے۔لڑ کے اپنی اپنی کلاس میں واپس چلے گئے۔ پُر وانے غورے میری جانب دیکھا۔'' اب کیاسوجا ہے ۔۔۔۔؟''،'' کچھ نیفلےسویے سمجھے بغیر بھی کیے جاتے ہیں، کیوں کہوہ ازل ہی ہے ہمارے خمیر میں اک طے شدہ حالت میں گند ھے ہوتے ہیں۔میری یونی ورٹی میں موجود گی میں تو وہ بیسب کسی صورت نہیں کریا کمیں گے۔ فی الحال جنہیں تمام مسلماڑ کیوں کواینے ساتھ میلا کر دوسرے ندہب کی طالبات کواس بات پر قائل کرنا ہوگا کہ بیصرف ہمارے دین اور پیفیبر کےخلاف ہی خبیں، پوری انسانیت کے خلاف ایک ایسی گھناؤنی سازش ہے، جس کے اثرات ہماری آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتے رہیں گے اور اگر ایک بار ندہبی جذبات کے قل کا بیسلسلہ اس معاشرے میں شروع ہوگیا، تو پھر بھی نہیں رُ کے گا ..... پھر کوئی دین اور کسی کا بھی ندہب اس شرے محفوظ نہیں رہ پائے گا۔'' یُہ وانے دھیان سے میری بات بنی۔'' تم ٹھیک کہتے ہو،ہم سب مسلم لڑکیاں آج ہی سے بیہ پیغام یہاں کی ہرطالبہ تک بنظل کرنا شروع کردیں گی۔تم اپنا محادْ سنجالو، مين اپناسنجالتي مون ـ" عصر کے بعد، میں کچھ دریے لیے جا کنا ٹاؤن بھی گیا۔ شخ انگریم سے عبادت کا درس لینے کے بعد، میں نے اُنہیں آج یونی ورٹی میں ہوئے اس واقعے کے بارے میں بتایا توان کے چیرے پرؤ کھ کےسائے لبرا گئے۔'' جانے سیسلسلہ زُ کئے میں کیوں ٹبیں آتا،کبھی لفظوں سے نبشتر چھیو کر ہماری روح تک کولہولہان کیا جاتا تھا اور اب بیرخا کے ..... پیس نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر مسلمان فیس بک پر ہوئے اس مقابلے کا ٹھیک انداز بیس بائیکاٹ جاری ر کھتے ،تو نوبت آج یہاں تک نہ پہنچتی''۔ میں نے شیخ ہے سوال کیا۔'' لیکن ایس زیاد وتر حرکات کے چیچے میںنارو بجن یاڈ بنش اقوام ہی کا کوئی فرد کیوں ہوتا ہے، انہیں مسلمانوں سے کیا پر خاش ہے، جب کہ ہماری اُن سے براہ راست کوئی دشمنی بھی نہیں۔'' بیٹے انکریم نے گہری سانس لی۔'' بیرسب مارّہ پرست اور مادر پدرآ زادمعاشرے ہیں۔انہیں اخلاقیات ہے بھلا کیا واسطہ انہیں تواکثر اوقات اپنے اصل والدین کابھی پتانہیں ہوتا، جب کہ ندہب،تہذیب اور اخلاقیات کا پہلا درس تو ماں باپ ہی دیتے ہیں۔ جنسی ہےراہ روی ہیں جتلا ایسے معاشرے ند بہب اور تقدس کی حرمت سے نابلد ہوتے ہیں ، کیوں کسان کے خون میں ملاوٹ ہوتی ہے،البنداان سے کسی بھی بات کی تو قع کی جاسکتی ہے۔ رہی بات، خاص طور پر اسلام کونشانہ بنانے کی ،تو میں ہیے مجتنا ہوں کہ اس وقت پیسا کمانے کا بہترین ذریعیاسلام کی تذکیل ہےاورانہیں بیآ سان پیسا کمانے کی بیات پڑھٹی ہے۔'' میں آسی گبری سوچ میں کم تھا۔'' پھرتوانہیں پیسا دینے والے بھی اس گناء عظیم میں برابر کے شریک ہوئے ،لیکن انہیں ایسے کا مول کے لیے پیسادے کرا بھارتا کون ہے؟''،'' وہی ،جوخود دنیا کے سامنے آ کر تھلم کھلامسلمان اوراسلام کوزج کرنے کا بیکروہ طریقہ استعمال نہیں کرسکتا۔ بیونٹی اُن دیکھاوٹٹن ہے، چونبوت رسول کے زمانے ہے آج تک منافق

میں شیخ انگریم کی با تیں سُن کر گہری سوچوں میں ڈولا شام ڈھلے ہاطل پہنچا، تو تمام طلبہ دالان میں جمع ہو بچکے تھے۔ میں نے انہیں آج دِن میں ڈین کے ساتھ ہوئی تمام گفتگو ترف بہ ترف سُنا دی۔ بلال نے جھے بتایا کہ ڈینش این۔ جی۔ او والے یوٹی ورشی انتظامیہ کے ساتھ میل کر اس سیمینار کو بہت بڑے پیانے پر منعقد کروانے کامنصوبہ بنار ہے ہیں۔ یوٹی ورشی کاسب ہے بڑا ہال، جس میں تین ہزارنشتوں کی گنجائش موجودتھی اور جے عام طور پر صرف سالانہ کا نووکیشن کی تقریب منعقد کروانے کے لیے کھولا جاتا تھا، اے اس سیمینار کے لیے ختی کیا گیا تھا۔ سیمینار کی تمام شیسی با قاعد و نکٹ لگا کر سیمینار کے لیے ختی کیا گیا تھا۔ سیمینار کی تمام شیسی با قاعد و نکٹ لگا کر سیمینار کے لیے ختی کیا گیا تھا۔ سیمینار کی تمام شیسی با قاعد و نکٹ لگا کر سیمینار کے لیے ختی برقی رقم ضرور چیش کی گئی ہوگی دے رکھا ہے، جبکہ سب بی مسلمان طلبہ کواس بات کا بھی پورایقین تھا کہ یو نیورٹی کو یہ سیمینار منعقد کروانے کے لیے بہت بڑی رقم ضرور چیش کی گئی ہوگی۔ میرے ذہن میں شیخ انگر یم کا مردوائیاں کنٹرول کرتا ہے۔''
جملہ گونجا۔'' کوئی منافق ہے، جو پس پردورہ کرا ہے جیسے کئل پر بیرتام تخر جی کارروائیاں کنٹرول کرتا ہے۔''
کوئی منافق ہے، جو پس پردورہ کرا ہے جیسے کئل پر بیرتام تخر جی کارروائیاں کنٹرول کرتا ہے۔''
کوئی منافق ہے، جو پس پردورہ کرا ہے جیسے کئل پر بیرتام تخر جی کارروائیاں نونے سے پہلے کوئی بھی انتہائی رقام کی طار کرنے سے تختی ہے مند کے کئی ہوئی ہوئی ہی انتہائی رقام کی کیا جاتے ہو، بم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھر ہیں۔
کیا اورا ہے ذوبنوں سے گرفتاریاں دینے کے خیال کو بھی نکال دینے کا کہا۔ جافظ گلیل زی بوکر بولا۔'' تم کیا جاتے بو، بم ہاتھ پر ہاتھ دیکر کی کے کئی ہے۔ کیا وارا ہے ذوبنوں سے گرفتاریاں دیتے ہو، بم ہاتھ پر ہاتھ دیکر کیا کہا۔ جافظ گلیل زی بوکر بولا۔'' تم کیا جاتے بو، بم ہاتھ پر ہاتھ دیکر کیا کہا۔ کا دیا گاکور کیا ہے۔''

اور منافظت کے کئی ندگئی روپ میں و نیامیں موجود ہے اور یا درہے، بیرمنافق مسلمان،عیسائی، یہودی یا کئی بھی ندجب کے لبادے میں ہمارے آس یاس

موجودر ہتا ہے۔وہ فقیر کا بھیں بدل سکتا ہے اور کسی شہنشاہ کے روپ میں بھی اپنی شناخت چھیا سکتا ہے۔اُسے پہچانے کے لیےمومن کی نظر جا ہے اور دُ کھ

اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر کا وہ مومن شتم ہو گیا ہے۔ مسلمان کے پاس صرف بصارت رو گئی ہے، نظر کب کی فناہو چکی ہے۔''

سیحے ہوکہ اس طرح خود کو گرفتار کروا کرتم انہیں اُن کے مقصد میں کام باب ہونے ہے روک او گے؟ اس مرحلے پر تو وہ خود جاہتے ہوں گے کہ ان کے مقابلے پر مسلمان طلبہ کی نفری جتنی کم ہو، اُ تناہی اچھا ہے۔ اس وقت ہمار کی سب سے زیاد و ضرورت ای کیمیس میں ہے۔ فی الحال تم سب متحد رہوا ور اس وثمن کی اگلی جال کا انتظار کرو، جو ہمیں ابتداء ہی میں جذبات کی رومیں بہکا کر ہمار کی طاقت تو ڑ دینا جا ہتا ہے۔'' میں نے لڑکوں کے چہرے پر عارضی اطمینان کی جھک تو دیکھ کی ہیں جانتھ کی کہ اس کو امریکھ کی کہ اس الممینان کی جھک تو دیکھ کی ، لیکن جانتھ کہ یہ سکون کسی بڑے طوفان کا چیش خیمہ بھی ہوسکتا ہے۔ اسکے روز بابرسیّدی کی چیش تھی۔ ہم سب کو امریکھ کہ اس کی حفالت تو کہ ان کی شہادت اور کم زور جود رجے نے نہ صرف اس کی صافت تر دی کا فی شہادت اور کم زور جود رجے نے نہ صرف اس کی صافت تر دی بلکہ اگلی چیش تک اُسے جیل خطل کرنے کا فیصلہ بھی سُنا دیا۔ بابر کا چہرہ بھیشہ کی طرح سیاے تھا۔ جس نے عدالت میں کمرے کے باہر دولمحوں کے لیے اُس سے بات کی۔'' تم فکر نہ کرو، ہم کوئی دوسراوکیل کریں گے۔'' بابر نے دھیرے کہا۔'' دوسراوکیل کرنے سے پھینیش ہوگا کہ کیش سے دوسرا مقدر

لا دؤ''' ایسا کیوں کہدرہے ہو،ا تنامایوں تو میں نے تنہیں کبھی نہیں دیکھا۔'' بابرنے میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھا۔'' مایوں نہیں ہوں،لیکن خوش فہم بھی نہیں۔

جب تک ہم شورشرا باکر کے، ان کے حوالات تہیں بجریں گے، یہاں کا میڈیا ہماری بات کو بجیدگی ہے تہیں لے گا۔ بدنہ ہو کہاس خاموشی کووہ ہماری ٹیم

رضامندی مجھ لیں اور جب تک ہم احتجاج کے لیے سر کول پڑکلیں ، تب تک بہت در ہو چکی ہو۔' میں نے اطمینان سے کلیل کی تمام بات سُنی۔'' تو کیاتم سے

اس وقت بدلوگ جھے رہا کرنے کارسک نہیں لیس کے، کیوں کہ نیویارک کی فضار وزانہ مزید تناؤ کا شکار ہور ہی ہے اور یونی ورٹی انتظامیہ نے عدالت کو کسی نہ کسی طور پہلیقین ولارکھا ہے کہ جھے جیسے'' اسلام پرست'' طالب علم کااس وقت باہر آنا کسی بری تخریک کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ووسب شاید بیہ بھول گئے جیس کہ تہباری صورت میں مسلم طلبہ کی سب سے بروی تحریک تو ان کے درمیان ہی موجود ہے۔ جھے بلال اور احمرسے یونی ورٹی کیمیس کی خبریں ملتی رہتی

د بواروں کے چھےکسی کو بند کردینے ہی کا تو نام نہیں ۔ بھی بھی اس جار دیواری سے باہر چلتے پھرتے انسان ،کسی جیل ہے کہیں زیاد ومقید ہوتے ہیں۔ عدالت کی بیرونی سرک پر مجھے احمرنے عامر بن حبیب کا پیغام دیا کہ وہ مجھے سے ملنا جا ہتا ہے۔ میں بروکلین کےعلاقے میں پہنچا تو عامر کی رہائش گاہ کے آس یاس بہت دیریوں ہی بےمقصد بائیک گھما تارہا، تا کہ اگر کوئی میرا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک آبھی گیا ہے، تومیری ہمت کا سحح اندازہ نہ لگا سکے۔ ویسے بھی ی۔ آئی۔اے کے آفیسر فورڈ سے ملاقات کے بعد مجھے ہروفت شبہ سار ہتا تھا کہ جیسے کوئی ان دیجھی آ کلے میری گلرانی کررہی ہے۔ میں نے اپنی بائیک سڑک کی دوسری جانب واقع شاپٹک پلاز ہ کی پارکنگ میں کھڑ کی کردی اور پھر پچھے دریر شا پنگ سینٹر میں چہل قدمی کے بعد ،سڑک یار کر کے دوسری جانب ایار منٹس کی لفٹ میں داخل ہو گیا۔اس روز عامر مجھے کچھے پریشان دکھائی دیا۔'' آیان! بیسب کیا ہور ہاہے ہمارے ساتھ ۔ ابھی فیس بک والا معاملہ شتر ابھی نہیں پڑا تھا کہ بیسیمینار کا قصہ شروع ہوگیا۔ مجھے بیسب کی ایک ہی سازش کی کڑیاں لگتی ہیں۔ " بیں نے اُسے تسلی دی۔ " تم فکرنہ کرو، اُن کا کام سازشیں کرنا اور ہمارا فرض ان سازشوں کا تو ڑ ہے۔ یہ ایک مستقل جنگ ہے، جس کا کوئی اختنام نہیں ۔صرف فوجیں بدلتی رہیں گی اور نئے سپہ سالا رآتے جاتے رہیں گے،لیکن لڑائی ہمیشہ جاری رہے گی ،لبذاہمیں خود کو پہلے ہی ہے ہاکان کر کے اُن کا کام آسان کرنے کی ضرورت نہیں۔جیسا واروہ کریں گے،ویساتو ڑہاری طرف ہے ہوگا۔''عامر چند کھے خاموشی ہے میری طرف و کیسار ہا۔'' کون کہ سکتا ہے کہ بیونی آیان ہے، جودومبینے پہلے ہمارا نام بھی نہیں سنتا جا ہتا تھا،لیکنٹم نے اپنا گھر چھوڑ کراچھانہیں کیا۔ بسام بہت مجھدداراور سلجھا ہوالڑ کا ہے۔اگروہ ہمیں غلط بھتا ہے، تواس میں اس کا ایسا کچھ قصور بھی نہیں۔ ہمارا وقت ہی خراب چل رہاہے۔'' پھر جیسے عامر کو پچھاوریا دآیا۔'' اور ہاں! پُر وانے بھی اس معاملے میں اپنے آپ کوٹوب ثابت کیا ہے۔ مجھے احمر نے بتایا ہے کہ اُس نے بہت ی طالبات کو ندہب کی تخصیص کے بغیر اس بات پر قائل کرایا ہے کہ بیرخاکوں کا معاملہ صرف اسلام کانبیں ، ہراس شخص کا معاملہ ہے ، جو خُدا کی وحدا نیت اور وجود کا قائل ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ پُر وااس قافلے کی بہترین رہبرٹابت ہوگی۔''میں دحیرے ہے مُسکرایا۔'' ہاں، میں جانتا ہوں اور پھر پُر واضمیرخان کی قائل کرنے کی صلاحیت ہے تو سب ہی واقف ہیں۔'' عامرے چیرے پر بھی مسکراہٹ آجمی ۔'' ہاں! اُس کی ای صلاحیت نے تو اُسے ہمارے گروپ کی سب سے فعال خاتون ممبر بنارکھا ہے۔اور....'' وہ پچھے کتے کتے رک ساگیا۔'' اور وہ تم ہے ایک خاص اُنسیت بھی رکھتی ہے آیان .....ا ہے ہم سفر کو بھی کھونے نددینا۔'' میں نے چونک کر عامر بن حبیب کی آ تکھوں میں جما نکا گویا اُے بھی ان معاملات کی پچھٹن گن تھی۔اجا تک میری زبان ہے وہ بات پھسل گئی ،جسے عام حالات میں شاید میں کہ کھنافظوں کی شکل ندویتا۔'' کہیں تم بھی کسی ایسے قیمتی ہم سفر کے کھوجانے کے تجربے ہے تو نہیں گزرے؟''اس بارچو تکنے کی باری عامری تھی۔'' تمہارے کمرے کے ھیلف میں ایک کتاب کی ورق گروانی کے دوران کسی ماریا کی تصویر ملی تھی ، لیکن تم اگر میرے اس سوال کا جواب نہ دینا جا ہو، تو کوئی بات نہیں۔ یہ تمہارا نہایت ذاتی معاملہ ہے۔'' عامر کے چبرے برگی رنگ آ کرگز ر گئے،لین اس نے خود کو پُرسکون رکھنے کی کوشش کی۔'' نہیں آیان …تمہارے سامنے میرا کچھذاتی نہیں۔ اس میں خود علی ان یادوں کی چنگاریوں کو وقت کی را کھ میں دبائے رکھنا جا بتا تھا،لیکن آج تم نے یو چھا ہے، تو تنہیں اپنے اندر کے بیدواغ ضرور دکھاؤں گا۔'' عامرنے اپنی بات شروع کرنے ہے پہلے کچھ وقت لیا۔ ول کے کمرے میں بکھری یادی سمیٹنا بڑامشکل کام ہے۔'' بیأن دنوں کی بات ہے، جب میں ریاض ہے گریجویشن کے لیے قاہرہ یونی ورشی آیا تھا۔میرے ہرانداز ہے میرے بڑے خاندان کی جاہ وحشمت ٹکتی تھی اور میں اپنے یونی ورشی کے ساتھیوں کومتاثر کرنے کے لیے اپنی دولت بے تحاشا ضائع کرتا تھا۔ ہاشل میں میرے پاس ایک نبیس، تین تین مرسڈیز اور بی۔ ایم۔ و بلیوکاریں رہتی تھیں اور میں صرف نمائش کے لیے روز اندگاڑی بدل کر یونی ورشی جاتا۔ میرا روز اندکا ہزاروں ڈالرکا بدلا جانے والا لباس کسی غریب طالب علم کے پورے سال کے خربے ہے بھی زیادہ قیمتی ہوتا۔ بات بے بات پوری یونی ورشی کوٹریٹ دینا یا پھراؤن کے کسی بھی تفریجی پروگرام، کپنک یا کسی دوسری مصروفیت کا تمام خرچہ خودا شحالینا، میرامعمول بن چکا تھااور جس لیح بھی میں ایونی ورش کے کیفے یامیس میں داخل ہوجاتا، اس وقت سے لے کرمیرے وہاں ہے اُٹھنے تک، ہر کسی کابل میرے ہی ذیتے ہوتا۔ دراصل اس نمائش اورخود پسندی کی تعلیم بھی، مجھے اپنے گھر ہی ہے ملی تھی کہ زیاد و ترعرب روساء الی ہی ظاہر پرستانہ زندگی گز ارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہارے ہاں ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ'' گھر میں اگرسونے کا کنواں بھی بہتا ہوتو ہاہر والوں کو اس کی کیاخبر.....؟''لبذاہم اپنی ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے چیش کرنے میں فخومحسوس کرتے ہیں۔وہ بھی ایک ایسانی دن تھا، جب میں کیفے میں اینے دوستوں کے ساتھ داخل ہوااور میرے ایک دوست نے حسب معمول کیفے کے بنیجر کوسب حاضرین کابل میرے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا تھم دے دیا، جس میں میراا ساف ہر ماہ ایک خطیررتم پہلے ہی جمع کرا چکا ہوتا تھا، کیکن کچھ ہی دیر بعد کا ؤنٹر پر کسی بحث کی آ واز سنائی دی اور منجر نے مجھے بتایا کے سال دوم کی کوئی ماریانا می لڑکی اسے سینڈوج اورکوک کابل خودادا کرنا جا ہتی ہے، کیوں کدأے میری میرم بانی قبول نبیں۔ شاید میہ بات بمیشد کے لیے وہیں فتح ہوجاتی،اگر کچھدر بعد ماریاخودمیرے سامنے نہ آکھڑی ہوتی۔'' مجھے آپ کی چیش کش محکرانے کا بہت افسوں ہے یاسیدی،لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اگر روزانہ لفائی جانے والی اِس قم ہے یونی ورش کے اُن غریب طلب کے لیے کوئی ا کا وُنٹ کھول دیں، جنہیں اپنے ہر سیسٹر کی فیس مجرنے ہیں شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یقین جانیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اور واضح رہے کہ میں اُن طلبہ میں شامل نہیں ہوں، کیوں کہ میں اپنی فیس خود مجر سکتی ہوں۔'' اُس کے چبرے کے گردسیاہ اسکارف سے جھلکتے تو رکا ایک ایسا ہالہ تھا، جواس سے پہلے میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اطمینان سے چلتی بنى الكين مين أس معصوم ى لزى كي شي ألجي كرره كيا ، حالال كدمير ارد كردميرى دولت كى وجد ي حسين چېرول كاليك مجمر مث موجودر بتا اليكن أن کے بے باک خسن میں بھلاوہ رُعب، وہ سادگی، کشش اور ٹو رکہاں، جواس سیدھی سادی، خودکوسرے پاؤں تک ڈھکی ہوئی لڑکی کی ایک جھلک میں تھااور پھر مجھ پر جیے ایک دُھن ی سوار ہوگئی۔ ماریا شعبۂ جیالوجی کی طالبتھی اوراب میں صبح وشام اس شعبے کے اردگر دمنڈ لا تار ہتا تھا، تا کہ کسی بہانے اُس سے مزیدبات چیت کاموقع مل جائے۔ تین چاردن تک وہ مجھ سے صرف ہیلو ہائے کر کے آ گے بڑھ جاتی ،لیکن پھرایک دن وہ پچھ در کے لیے ڈک گئے۔'' کیا حمهیں مجھ ہے کوئی کام ہے عامر....؟" میں نے حیث ہے کہ دیا۔" استے دن ہتم ہے متعلق کوئی کام ڈھونڈ نے ہی میں تو ضائع کرڈالے ہیں میں نے۔"

ہیں تم بہت خوبی سے بیذتے داری بھارہ ہودوست، ہم سب کی ہراُ میدابتم ہی ہے وابستہ ہے آیان ۔''بابر مجھے گلے لگا کر پولیس والول کےساتھ

آ کے بڑھ گیا، لیکن مجھے ذیتے داری کی ایک نئی زنجیر میں بائدھ گیا۔ دوسرول کی ہم سے بندھی" آس" سے بڑی زنجیراور کیا ہو گی بھلا۔ قید صرف چند

اوروہ میری بات سن کرزور ہے بٹس پڑی۔ کتنی مقد س بنی تھی اُس کی ، پھر ہم دونوں بیں خوب دوئی ہوگئی۔ بھے تو یہ بھی پڑھنے کے بحد روز بھی ہے آگر نہیں تھی ، لیکن وہ اپنی تعلیم کے معاطم میں بہت بنجیدہ تھی۔ میں دن بھراس کے شعبے کے باہراس کا انتظار کرتا اور وہ کلاس ختم ہونے کے بعد روز بھی ہے آگر ملی ہوں ہوں کوئی سڑک ، کوئی پارک ، کوئی اچھا کینے نہیں چھوڑا ، جہاں بیٹھ کر گھٹوں مختلف موضوعات پر بات نہ کی ہو۔ اُسے ہر شعبے پر کھل وسترس ماصل تھی اور اس کے خیالات نہایت پاکہ وہ تھے۔ وہ تمام وقت خود کو ایک خاص پردے کی حد تک ڈھکے رہتی اور اس نے اپنی ہر حد آپ ہم تعبے پر کھل وسترس ماصل تھی اور اس کے خیالات نہایت پاکہ وہ تھے۔ وہ تمام وقت خود کو ایک خاص پردے کی حد تک ڈھکے رہتی اور اس نے اپنی ہر حد آپ مقر رکر رکھی تھی ، چند بھتوں ہی میں ، میں اس کا اس قدرعا دی ہوگیا کہ اب بھے زندگی اس کے بنا یے مقصد نظر آنے گئی تھی ، تب بھتے اپند ار ماریا کے لیے چلتے ہوئے اس خوب صورت احساس کا اور اک ہوا ، جے لوگ محبت کانام دیتے ہیں۔ ہاں! وہ محبت ہی تھی ، لیکن ہد ت کے آخری در جوں کو پھو تی ہوئی۔ میرے دوست ، میرے مشاغل سب جھے سے دفتہ رفتہ ترک ہو چھے تھے اور اب صرف ماریا ہی میری گل کا نئات تھی ، لہذا میں نے اُسے شاوی کی پیش کش کا سوج کیا اور وہ میری بات سُن کر پھو خاموش می ہوگئی اور پھر

ببت در بعداس نے سراٹھایا۔'' نہیں عامر .... جاری شادی نہیں ہوسکتی۔' میں چیخ پڑا۔'' لیکن کیوں؟'' اُس نے اپنے بیگ سے ہائیل نکال کرمیز پررکھ

دی۔" کیوں کدیس بیسائی ہوں۔"



عامر بن حبیب سے ماریا کے عیسائی ہونے کی بات بن کرمیر ہے ہاتھ سے کافی کا مگ کرتے گرتے بچا۔'' کیا، وہ عیسائی تھی،لیکن .....میرا مطلب ہے؟''عامر کہیں دورخلا میں دیکھ رہا تھا۔ ماریا کی بات بن کرمیرا تاثر بھی پچھ ایسا تی تھا۔ چند لمجے تو میں پچھ بول بی نہیں پایا۔وہ جس کتاب کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتی اور جو کتاب اس کے بیگ میں ہرلحہ کسی مقدس نشانی کی طرح بجی رہتی، میں اسے قرآن سچھتار ہا،لیکن وہ بائیل کانسخہ تھا۔ ماریا کے جلیے



دحیرے ماریا کی گاہے بگاہے عیسائیت اورعیسائی قوم کے تعارف اورا چھائیوں کے بارے میں کی جانے والی گفتگو یاد آنے گئی تھی۔اس نے تو مجھی شعوری طور پر اپنا ندہب چھپانے کی کوشش کی ہی نہیں تھی۔ بدیس ہی تھا، جواس کی بات مجھنہیں پایا۔ایک دوروز میں اس کشکش میں پورے قاہرہ میں بھٹکٹا رہااور پھرایک بجیب سے احساس نے میرے وجود میں اپنے پنچے گاڑ ناشروع کردیے۔کیا ہوا،اگر وہ کسی کٹر عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی،اہل کتاب تو تھی۔

میں جانتا تھا کہ میرے والدین اس فیصلے کے بعد مجھے اپنی تمام جا تداداور وراثت ہے ہمیشہ کے لیے عاق کردیں گے، لیکن محبت کی وراثت تو صرف محبت ہی ہوتی ہے۔ اے اس دنیاوی دولت جا تداداور جاہ وحثم ہے کیامطلب محبت کے لیے تو شہنشا ہوں نے تخت چھوڑ دیے ہوتو کیا میں صرف اپنی چھوٹی سی سلطنت کی قربانی بھی نہیں دے سکتا۔ اس فیصلے نے جیسے مجھے پُر لگا دیے اور میں اڑتے ہوئے ماریا کے پاس اس کے باشل پہنچ گیا۔ میں نے بنا کسی تمہید

کے ماریا کے سامنے اپنادل کھول کرر کھودیا کہ میں اس کی محبت میں اب اس مقام پر ہوں، جہاں ذات ، فد جب ، قبیلہ کوئی معنی نہیں رکھتا ، البذامیں اب بھی اس سے شادی کا خواہش مند ہوں ، لیکن ماریا کا جواب اب بھی انکار ہی لگلا۔ مجھے بچھ میں نہیں آیا کہ وہ کس وجہ سے ججھے قبول کرنے سے چکچار ہی ہے۔ میں نے

اس سے پوچھا کہ کیا ہیں اس قابل نہیں یااس کی زندگی ہیں کوئی اور ہے، تو وہ رو پڑی۔اس نے جھے بتایا کہ اس کے ول کے کواڑ زندگی ہیں صرف ایک ہی مختص سے لیے کھا دیں مصدفہ میں مدد اس لکنے ور مرح ہے۔ ڈاری نہیں کر سکتر کردا کے اور کردا ہے۔ اور اور کردا کہ سات

ھخص کے لیے تھلے اور وہ صرف میں ہوں، لیکن وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی ، کیوں کداس کا ند ہب اے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ، البت اب وہ اپنی زندگی میں کسی دوسرے مرد کی چھایا تک برداشت نہیں کرے گی ، البذااس نے تمام عمر تنجار ہے کا فیصلہ کرلیا ہے۔وہ پوری شام میرے سامنے بیٹھی روتی رہی

اور میں اے سمجھا تار ہا کہ مجھے اس کے ند مب اور قبیلے ہے کوئی غرض نہیں۔ وہ شادی کے بعد بھی عیسائی ہی رہے گی اور میں اے اپنے رہے پر چلنے کے لیے ہرگز مجبور نہیں کروں گا،لیکن اس کی آتھوں ہے ٹپ ٹپ آنسوگرتے رہے کہ ند مب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز ہے زیادہ مقدم ہے۔ میں رات گئے

سے ہر سر بیورین مرون ہوں ہے۔ ان اس سول سے پ پ اسورے رہے کہ مرجب اس سے دیا ی ہر پیر سے ریادہ طلام ہے۔ ان رات سے اوٹے قدموں کے ساتھ ماریا کے ہاشل سے اٹھ آیا۔ اسکلے چندون میں نے ہرممکن کوشش کی کہ میرا ماریا سے سامنا نہ ہو، کیکن میں نہیں جانتا تھا کہ خود ماریا مجھ سے بھی بڑے عذاب سے گزرر ہی ہے اور مجت کا نیلاز ہراس کی رگوں میں بھی آخری سانس تک پھیل چکا ہے۔ محبت اسے جینے نہیں دین تھی اور خد ہب

ہے۔ اور کتا تھا۔ پانچویں روز وہ خود مجھ سے ملنے آئی ،تو برسوں کی عثر حال اور بیارلگ رہی تھی۔ بچ پوچھوتو اس دن مجھےخودا پنی محبت کی طاقت پر فخر محسوس ہوا کہ اگر میں اس کی محبت میں جل کر را کھ ہو چکا ہوں ،تو وہ بھی سلگ سلگ کر دھواں ہور ہی تھی۔ وہ بہت دیر چپ چاپ میرے سامنے بیٹھی رہی ، پھر

سوں ہوا تیا ترین اس تا ہوں ہی میرے بنااب جینے کا تصورتیں کرنکتی۔ مجھا پی مجت کی فتح بہت قریب نظر آ ری تھی۔ میں نے ماریا ہے کہا کہ میں اس نے آخر کا ربیا قرار کری لیا کہ وہ بھی میرے بنااب جینے کا تصورتیں کرنگتی۔ مجھا پی مجت کی فتح بہت قریب نظر آ ری تھی۔ میں نے ماریا ہے کہا کہ میں تا سلے کا باغ رقیام کشتہ ان جلاکھشتی سرایں جزیر سریر اقرام اور ایس بازی میں کہا ہے تھا بتا ہا تک سے میں دوروں

تو پہلے ہی اپنی تمام کشتیاں جلا کرعشق کے اس جزیرے پر اتر ابوں ، لبندامیری واپسی کے راستے تو ابتداہی سے مسدود بیں۔ ماریا چند کمنے میری آتھوں میں جھانگتی رہی اور پھراس نے اپنی آتھ جیس بند کرلیں۔'' عامر! مجھ سے شاوی کلو، لیکن اس کے لیے جہیں عیسائیت کواپنے ند ہب کے طور پراپنا نا ہوگا، بولو، تم

یں بوں اور اور ہوں سے بہا ہے۔ یہ جو کا سالگا۔'' میٹم کیا کہدری ہو، میں تو پہلے ہی تمہاری خاطراپنا گھربار، دھن دولت، رتبداور مقام ترک کرچکا میرے لیے بیار سکتے ہوں ۔۔۔۔؟'' مجھے ایک جو کا سالگا۔'' میٹم کیا کہدری ہو، میں تو پہلے ہی تمہاری خاطراپنا گھربار، دھن دولت، رتبداور مقام ترک کرچکا ہوں۔ پھر بید ندہب کی آخری ہو تی تمہیں کیوں درکار ہے؟'' ماریا سر جھکائے بیٹھی رہی۔'' تمہارے پاس سب پچھے ہے عامر، لیکن میرے پاس میرے

نذہب کے سوااور پھٹینیں اور پھرتم خود ہی تو کہتے ہو کہتم نے بھی خود کوان نذہبی دیواروں کے اندر قدینیں سمجھا، ندہی تم اسلام کوایک پکنے مسلمان کی طرح برتتے ہو یہ تو پھرتہمیں خود کوعیسائیت میں ڈھالنے میں زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔میرے پاس اپنے اور تمہارے اس لازوال درواور تمریحر کی جدائی ہے چھٹکارے کا بس یمی ایک طریقہ بچاہے، لیکن پیراستہ تمہارے نذہب کی بندگلی ہے ہوکر گزرتا ہے۔''

میں عامر کی کہانی یوں وم ساد ھے من رہاتھا، جیسے میری ڈراسی بھی جنبش اس طلسم کوکر چی کر چی کردے گی الیکن عامر بن حبیب، ماریا کی گزارش سنا کر یوں خاموش ہوگیا، جیسے اس کی داستان و ہیں شتم ہوگئی ہو۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔'' پھر .....پیرتم نے اس سے کیا کہا.....؟''میں اے اس وقت کوئی جواب دیے بنائی الجھا ہوا ساوباں سے اٹھ کر چلا آیا۔ کچ یہی ہے کہ ماریا کی اس بات سے پہلے میں نے بھی اس بات پرغور ہی نہیں کیا تھا کہ میں اگر مسلمان نه ہوتا، یبودی یاعیسائی بھی ہوتا،تو مجھے کیافرق پڑ جاتا،میرےانٹال،میراکردار،میرالباس اورمیرار بنسہن توکسی طورمسلمانوں جیسا نہ تھا،میں تو بس ایک برائے نام اورصرف ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ ہے مسلمان کہلا تا تھا۔ ایک عجیب ی بے چینی اور کھکش نے مجھے آگھیرا۔ ذہن کہتا تھا کہ شادی کی حد تک اپنے او پر کسی بھی ندہب کالبادہ اوڑ دہ لینے میں کیا حرج ہے۔ میں کون سادل سے اپنے ندہب سے منحرف ہونے جار ہا ہوں۔ ایک بار ماریا میری زندگی میں آجائے بتو پھراہے بتا دوں گا کہ میں نے صرف زبان سے ند جب بدلنے کی حامی مجری تھی ، ورندا ندرے میں اب بھی مسلمان ہوں ، لیکن میرا دل اس سودے پر راضی نبیس ہور ہاتھا۔ مجھے یوں لگنا تھا کہ ایسا کر کے میں اپنے ساتھ ہی نبیس ، اپنے خدااور ند ہب کے ساتھ ساتھ ماریا کو بھی وحوکا دول گا، پھر میں نے سوچا کہ مصر کے کسی جید عالم ہے اس بارے میں کوئی فتو کل لے لوں کہ صرف زبانی کلامی ندجب پرایمان لے آئے ہے اسپنے اصل غد ب برکوئی فرق توخیس پڑےگا، جب کدول میں بیزیت بھی شروع دن ہی ہے مطے شدہ ہو کہ میں حقیقتا اپنا غد جب ترک خیس کروں گا اور مناسب وقت آتے ہی دوباروا پنے ندجب کی جانب لوٹ آؤں گا۔اتفاق ہے انہی دنوں قاہرہ میں شیخ الکریم کے لیکچرز کا بڑا شہرہ تھا۔سو، میں بھی ایک دن ہمت کر کے مصری بردی جامع مسجد پہنچ کیااور شیخ کا لیکچرفتم ہونے کا انتظار کرنے لگا،خوش نصیبی ہاں روزشیخ کا لیکچر بھی میرے مسئلے ہے کچھ ماتا جاتا ہی تھا۔ میں نے ش کو کہتے سنا کہ'' ہم مجد کے حاضرین میں ہے اس وقت بیش تر ، بلکہ شایدتمام ہی اس کیے مسلمان میں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ، گویا ہم پراللہ کاخصوصی فضل وکرم تو ہماری پیدائش ہے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ذراسوچے ،ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، جوکسی غیرمسلم گھرانے میں پیدا ہوکرا پی کوشش اور کج کے حصول کی خاطراسلام کی جانب آ سکتے تھے۔اللہ نے ہمیں اس عظیم امتحان ہے بچایا ہے، تا کہ ہمارا مزید وقت ضا کع نہ ہو۔ہمیں کا نئات کے سب سے عظیم غذہب اور عظیم امت میں پیدا کر کے اس نے جمیں'' چنا ہوا'' (Chosen-one) ٹابت تو کردیا، کین آج آپ سب اپنے اپنے ول پر ہاتھ رکھ کرخود سے سوال کیجیے کہ کیا ہم واقعی خود کواس اعزاز کاحق دار ثابت کر کتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذات کی خامیوں سمیت اس قابل تھے کہ ہمیں بیانعام دیا جا تا جمیں دوسرے نداہب کی نسبت ابتدائی ہے ایمان پخش کر ہمارا جووفت کے کی کھوج میں ضائع ہونے ہے بچایا گیا ہے، کیا ہم واقعی اس وقت کاحق ادابھی کریائے ہیں پانہیں۔ہم سے تو لا کھ درجہ بہتر وہ نومسلم ہے، جو چالیس پینتالیس سال کی عمراس ایمان کی کھوج میں در بدر بحظتا ہے اور پھرایک دن کا نئات کے خالق کاراز جان کرایمان لے آتا ہے اور ۔۔۔۔اپنے خدااور پیارے نبی کی یاد میں جٹ جاتا ہے۔ہم تو اپنی آرھی عمراس تسلی کے ساتھ ضائع كردية بي كدائجى بهت وقت يراب، جب برهايا آئ گا،تب ديكهاجائ گار جھے آپ سب ميں سےكوئي ايك آج اس بات كى مثانت دے دےك وہ واقعی اپنا بڑھا یا دیکیے پائے گا،چلیں بڑھا یا تو بہت دور کی بات ہے،آپ میں ہے کوئی مجھے اتناہی یقین دلا دے کہ میں اس منبر ہے اپنا دوسرا قدم نیجے ر کھنے تک سانس لیتار ہوں گا۔ جب ہم سب جانتے ہیں کہ بدعالم اس قدرنا پائیدار ہے تو پھر پیٹے کیوں؟ ہم ہر کھنے کوسی آخری کھے کی طرح مہلت جان کراپنا اللہ کی جانب رجوع کیوں شیس کر لیتے۔ونیا کے پہندے بڑے دل کش اور دل فریب ہیں دوستو،ہم میں ہے کوئی بھی ان کی دل پزیری ہے اٹکار نہیں کرسکتا میکن بچ یہی ہے کہ بید نیاایک بہت بڑا دھو کا ہے اور ہم سب جوآج بہال جع ہوئے ہیں ، وہ بیجان لیس کہ ہمیں ہمارے اللہ نے ایک اور موقع عطا کیا ہے اور شاید بیآ خری موقع ہو، کیوں کدکون جائے اگلی نماز تک بھی ہم میں سے کتنوں کو بیمہلت ملتی ہے، تو کیوں نہ ٹھیک ای کیے اپنے ماضی کے ہر مناوے تائب موكر خودكوائے رب كے سروكروي -" عامرنے بات کرتے کرتے پہلو بدلاتو جھےاس کی آتکھیں تم ہوتی دکھائی دیں۔عامرنے بات جاری رکھی۔'' شیخ کا لیکھر فتم ہوا،تو میرےاندر بہ یک

وقت کی طوفائی جھڑ چل رہے تھے۔ ہیں جو وہاں اس کے سامنے اپنے ایمان کو چندروز کے لیے گروی رکھنے آیا تھا، اپنے ایمان کے سوا ہاتی سب پچھڑ تا بی وی گئی ایک مہلت کا شاخسانہ تھااور اس بات کی کیا مٹانت تھی کہ جس عرصے ہیں، میں ماریا کو پانے کے لیے عارضی طور پر اپنانہ جب بدل کر'' وحرپے'' کا روپ دھار لیتا، ٹھیک اسی دوران میری روح قبض ٹیس کی جائے گی۔ اورا گراس دوران میری موت ہوجاتی، تو میں اس فضل وکرم کے انعام ہے بھی بحروم رہ جاتا، جواللہ نے میری پیدائش ایک مسلم گھرانے میں کرتے جھے پرعزایت کیا تھا اور پچھونہ ہی ،مسلمان کا نام اور پڑھے گئے اس کامیہ وصدانیت کا آسرا ہی جاتا۔ دونا تر بہیں کسی فہرست میں آخری مسلمے پر میرانا م تو ہوگا۔ شایدوہ برائے نام مسلمانوں کی فہرست میں چھیا ہوا میرانام ہی میری تجات کا ذر بعد بن چائے۔ میں جتنا سوچتار ہا، اسی قد رمیر ہے جم پر لرزہ طاری ہوتا گیا اور پچر جب مجد خالی ہوئی اور شخ کی نظر بچھے پر پڑی، تو میں کوئی اور عامر بن حبیب بن

لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے شیخ کوالف تای تمام بات بتا دی۔انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے پھرے چھے کلمے اپنے پیچھے دہرانے کی ہدایت کی اور جب

عامر بن حبیب کے ہاتھ کے اشارے کی جانب نظرا ٹھا کر شیاف میں دیکھا تو کا لے کوروالی ہائیل کا ایک نیز وہاں سچا ہوا تھا۔ عامر نے گہری سانس لے کر اپنی ہات ختم کر دی۔'' اس روز کے بعد میری ماریا ہے پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں ماسٹرز کے لیے بیہاں نیویارک چلا آیا اورسنا ہے، وہ دوہارہ اپنے آیائی شہر بینٹ کؤٹس لوٹ گئی۔'' کمرے میں گھیسری خاموثی چھا گئی۔ صرف آتش دان میں جل کرچٹنی ہوئی لکڑیوں کی آواز باقی تھی۔ میں اور عامر دوٹوں، اس وقت کسی ایسے چھوٹے سے جزمیرے کے ہاس لگ رہے تھے، جس کے اردگر دکی تمام زمین سندر کھا چکا ہواورا ب ان کے پاس صرف اتنی ہی جگہ ہاتی

ا بنی بائبل، جے وہ بمیشداینے سینے سے لگائے پھرتی تھی،میرے حوالے کردی۔میرے پاس اب بھی ماریا کا دیا ہوا وہ تحندموجود ہے آیان ..... میں نے

پکی ہو،جس پروہ دونوں ایپے تھٹنوں کوسینوں ہے جوڑ کر دم ساد ھے بیٹھےصرف اس بات کا انتظار کررہے ہوں کد کب یانی کی کوئی بڑی لہر، میٹھی مجرز مین بھی ان سے چین کرانبیں سدا کے لیے غرق آب کرجائے۔ میں نے کمرے سے نکلنے سے پہلے عامرے ایک آخری سوال یو چھا۔'' تو کیاتم نے یاماریا نے مجھی ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش بھی نہیں گی ، دل میں ایمان رکھتے ہوئے بھی تو ایک' سنگت پاریند' کی یا د تاز و کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کی جاسکتی تھی؟''عامرای طرح سر جھکائے بیشار ہا۔''نہیں! پچورشتے ملاقات کے تکلف سے ماورا ہوجاتے ہیں،ابہمیں شاید کسی ملاقات کی ضرورت ہی تبیں رہی ، کیوں کہ ہم دونوں جانبے ہیں کہ ہم اب ملیں ، جا ہے نہلیں ،عمر مجرایک دوسرے کے اندرایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔'' میں درواز ہبتد کرے باہرنکل گیا۔اس روز نیویارک کا آسان بھی عامراور ماریا کی یادمیں نیر بہانے پرتلاہوا تھا۔ میں بائیک لے کرمرکزی سوک پر آیا ،تو بوندوں نے میرے آنسوؤں کاروپ دھارلیا۔ پھروہی محبت ، ہیں نے ایک جھر تھری لی۔ مجھے جینی کی بددعایا د آئی،'' خدا کرے جب شہیں محبت ہو، توالی موکداس کا کا ٹاپانی بھی نہ مائے ۔' میری بائیک تیزی سے نیویارک کی سنسان سرکوں پر پیسلتی جار ہی تھی۔ میں بارش تیز مونے سے پہلے جان ایف کینیڈی ایئز پورٹ پینچنا حابتا تھا، جہاں رات تین بجے شیخ الکریم کی فلائٹ تھی۔ وہ آج نیویارک سے رخصت ہور ہے تھے۔ایئز پورٹ پرمسلم طلبہ کا ایک جوم انہیں رخصت کرنے کے لیے جمع تھا۔سب نے ہاتھوں میں پھولوں کے ہاراورگلدستے تھام رکھے متھے۔ پیٹنے انگریم کی فلائٹ کا اعلان ہو چکا تضااوروہ سب سے گلے ال کر رخصت ہور ہے تھے۔ وہ میرے قریب بینچے تو ہیں نے ان سے کہا۔ " میں آپ کے لیے پھول نہیں لاسکا، دراصل مجھے" الوداع" ا ایسا کھے تجربنیں ہے، لیکن اب پشیمان ہوں۔'' وہ سکرائے اور اپنے ہاتھ میں پکڑ اایک گلاب کا پھول میری جیکٹ کے کالر میں سجادیا۔'' بیالوداع نہیں، ابتدا ہے۔ایک نے رشتے کی ابتدا۔اوراگر پھولوں کی رسم ان مواقع کے لیے ضروری ہے تو بیلو، میں نے تمہارے کالرمیں پھول ہجا کریے فرض بھی بھمادیا۔ باتھوں میں پھول ہوں یا نہ ہوں، دل کا گلاب سدا کھلا رہنا جا ہیے۔'' میں نے ان کے ہاتھ پر بوسددیا۔'' مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی ، آپ ے رابطہ کرتا ہوتو کیا کروں۔'' ﷺ نے کاغذے پرزے پرایک نمبرلکھ کرمیرے حوالے کیا۔'' بیمیراموبائل نمبرہ،عبادت اور تلاوت کے اوقات کے علاوہ کھلا رہتا ہے، لیکن مینے نہ کرنا، مجھے پڑھنے میں وقت ہوتی ہے۔'' وہ سکرا کراور مجھے سینے ہے لگا کرآ گے بڑھ گئے اور پھر پکھے ہی دیر میں ایئز پورٹ لاؤنج کی بھیڑ میں کھو گئے۔اجا تک مجھےاہے گالوں برخی کا احساس ہوا۔ میں نے ہاتھ پھیر کردیکھا،تو واقعی آنسو تھے۔میں نہ جانے کب ہے رور ہاتھا اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے آس پاس موجود سب ہی طلبہ شیخ الکریم کے اس الوداع بررور ہے تتے۔ مجھےان سب کے جذبات کا احساس تو ہمیشہ ہے تھا، لیکن میں خودا پنے اوپر حیران تھا۔ آیان نے خود کو ہمیشہ کے لیے ایسی کسی بھی جذباتیت سے ممرز اسمجھ رکھا تھا، پھر آج وہی آیان احمدا پنے آنسوؤں پر قابو کیوں نہیں رکھ پایا۔ مجھی جمیں اسپنے اندرآتے انتقاب کی خبرسب ہے آخر میں جوتی ہے۔ میں جب ایئر پورٹ سے واپس ہاشل پہنچا تو صبح کا سوریا د حیرے دحیرے پھیل رہا تھا، لیکن تیزی ہے ہوتی ہارش میں اِ گاؤ گا برف کے گالے بھی شامل ہو چکے تھے۔ اس روزیو نیورٹی کی فضا سخت کشید ہتھی مسلم طلبا وطالبات نے متوقع ڈینش سیمینار کے پیشِ نظر کلاسز کا بائیکاٹ کررکھا تھا۔ جھے احمر نے صبح سورے ہی بتا دیا نشا کہ نیویارک پولیس نے گزشتہ رات ٹائم اسکوائز بم والے کیس میں سزاشد ولڑ کے کے بیان کی روشنی میں بہت سی جنگہوں پر چھاہے مارکر پاکستانی اور ایشین طلبہ کو گرفتار کیا ہے۔ احمر ہی نے مجھے بابرسیدی کا پیغام بھی پہنچایا کہ ہو سکے تو میں چنددن کے لیے بسام کو کسی دوسری جگہ نتقل ہونے کا کہددوں، کیوں کد نیویارک پولیس مجھے دیاؤ میں رکھنے کے لیے بیآ خری حربہجی استعمال کرسکتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ باہر کے ذہن میں کون سے خدشات بل رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بطورمسلم کا دُنشلر پولیس یای آئی اے کے لیے بنائسی ثبوت کے، مجھے گرفتار کرناا تنا آ سان فییں ہوگا،لیکن اگرانہیں بیرمحسوس ہوا کہ میں یو نیورٹی کے مسلم طلبہ کے ساتھ ال کرکز شندرات ہوئی گرفتاریوں پران کے لیے کوئی پریشانی کھڑی کرسکتا ہوں یا یو نیورٹی انتظامیہ ہی ہونے والے سیمینار ے پہلے میرے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کردے، تو وہ لوگ مجھے دیاؤ میں رکھنے کے لیے بسام کی ضانت منسوخ کروا کراھے ضرور گرفتار کر سکتے تھے،لیکن میں بیجی جانتا تھا کہ بسام کو بیسب سمجھانا کس قدرمشکل ثابت ہوگا اور پھروہی ہوا،جس کا ڈرتھا، جب میں نے بسام کوسنم کبیر کے ذریعے بیہ پیغام بھجوایا کہوہ چند دنوں کے لیے یو نیورٹی ہے چھٹی لے کرعرفی مامول کی جانب نتقل ہوجائے تو اس نے صاف اٹکار کردیا۔ ہمارا آ منا سامنا کیفے کے باہروالے بڑے دالان میں ہوا، جب میں اور پُر وا کیفے سے نگل رہے تھے اور بسام اور صنم کبیر کیفے جانے کے لیے میڑھیاں چڑھ کراو پر آرہے تھے۔ہم چاروں اچا تک ہی ایک دوسرے کے سامنے آئے ، تو پھے دیرے لیے خاموش ہے ہو گئے۔ پھر بسام ہی نے بات شروع کی '' میں جانتا تھا کہتم جس رہتے پرچل رہے ہو،اس کا انجام ایک دن ایک کوئی گرفتاری یارو پوشی ہی ہوگا،لیکن میں اپنا گھر چپوڑ کرکہیں نہیں جاؤں گا،اگر ایک مسلم کا ونسلر کا بھائی ہونے کی کوئی سزامقرر ہوچکی ہے، تو میں اے ضرور بھکتوں گا، شاید میری سزاہی تمہاری آنکھیں کھول دے۔ 'میں زچ ہوکر بولا۔'' آخرتم ہم سب کی بات سجھنے کی کوشش کیوں نہیں کررہے، یوں خود کو پولیس کے حوالے کردینا سراسر بے وقو فی ہوگی۔ابھی توبیہ بات صرف ایک خدشے کی حدتک ہے،لیکن اگر حالات مگڑے توبیخدشہ حقیقت کاروپ دھارنے میں زیادہ وقت نہیں لے گا،میری مشکلات میں اضافے کا سبب مت بنوبسام .....، 'پُر وااور صنم بميردم ساوھے ہم دونوں بھائیوں کے چے ہوتی سی تکرارس رہی تھیں۔ بسام پیٹ پڑا۔'' مشکلات میں تم اضافہ کررہے ہو یا میں .... تمہارے ذہن پر اسلامیات کا جو بید مجعوت سوار ہے، ایک دن بیجنون ہم سب کی زند گیاں ہر باد کردے گا اور اس دن تم پچھتاؤ کے آیان ، ٹیکن تب تمہارا دامن ہرر شتے ہے خالی ہو چکا ہوگا۔'' میں نے پھے تو قف کیا۔" بات اگر پچھتا ووں بی کی ہے، تو پھرمیرے دامن میں ماضی کے بہت سے پچھتا وے ابھی زندہ ہیں کہ جن کا حساب وقت سے کرنا باتی ہے۔ کاش تم وہ دکھے سکتے ، جومیں دکھے رہا ہوں۔ بہر حال میں محض اپنی تسلی کے لیے تہبیں کسی بات پر مجبور نبیس کروں گائم وہی کرو، جو تہبیں بہتر سکے اور میں وہی کروںگا، جو مجھے ٹھیک گلےگا۔'' میں اور بسام ، پُر وااور صنع کے ساتھ مختلف سمتوں میں آ کے بڑھ گئے ۔ سٹر حیوں کے اختتام پر مجھے ایڈمن بلاک کے برسرنے ڈین کا پیغام دیا کہ وہ مجھ سے ملتا جا ہتا ہے۔ میں ڈین کے تمرے میں پہنچا تو پُر واکو بی اے نے باہر ہی روک لیا۔ ڈین کے چبرے پراشتعال کے آ ٹار تھے۔'' میں اس طرح کلاسز کے بائیکاٹ کی وجہ یو چھسکتا ہوں، کیاتم سب لوگ اپناسیمسٹر اپنے باتھ سے ضائع کرنا جا ہتے ہو۔۔۔۔؟''،'' نہیں،ہم اپنی ایک کلاس بھی ضائع نہیں کرنا جا ہے اورآپ اس بائیکاٹ کی وجہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔'' ڈین نے خود پر کنٹرول رکھا۔'' آیان اجتہیں میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ کچھ یا تنس خودمیرےا ہے افتیار میں بھی نیں ۔ یہ یونی درشی صرف طلبہ کی فیسوں نے بیں چلتی ، بلکے فیسر اور دیگرفنڈ زے تو شاید ہم اتنی بڑی یونی ورٹی کوایک ہفتے بھی نہ چلا تھیں۔ہمیں اے چلانے کے لیے بہت بھاری عطیات کی ضرورت ہوتی ہے اور پیعطیات یونی ورٹی کے بورڈ آف گورنرز کے ذریعے ملتے ہیں اور میں بورڈ آف گورنرز کے فیصلے کے خلاف نہیں جاسکتا کہ وہی لوگ یونی ورٹی کو لاکھوں ڈالر کے سالانہ عطیات دیتے ہیں۔ میں اگرزیادہ مزاحت کروں گا، تو انہیں دوسراڈین لانے میں ایک ہفتے بھی نہیں لگے گا، لبندا سے مینار ہوکرر ہے گا۔ 'میں نے چند لمح غورے ڈین کی طرف دیکھا۔وہ اس وقت واقعی ایک مجبورانسان کےروپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔'' میں بھی نہیں جا ہوں گا کہ ہماری وجہ ہے آپ کی ملازمت پر کوئی حرف آئے الیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سلم طلبہ کی موجود گی میں ایسا کوئی سیمینار منعقد کروانا ناممکن ہے۔ آپ جا ہیں تو ہمارے خلاف یونی ورشی کے قاعدے کے مطابق کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی یونی ورش کے قانون اور آئین کے دائرے سے نکل کرکوئی کا منہیں کیا ہے۔ " وین خاموش ہو گیا الیکن میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیراہے بورڈ آف گورنرز کو جواب تو دیناہی ہوگا۔ اس رات میں جلدا ہے کمرے میں واپس آ گیا۔گزشتہ رات ایئز پورٹ کے راہتے میں بائیک پر بھیگتے رہنے سے شاید ہلکی می حرارت ہوگئی تھی۔ میں نے بخارکی ایک گولی نظلی اور تکیے پر سرر رکھ کرسونے کی کوشش کرنے لگا ، لیکن نیند بھلا کوشش ہے کہ آتی ہے۔ شاید نیند کوشش کی ضد ہے ، لیکن پھر .....رات کے کسی پہرمیری آگلے نگ گرا چا تک ہی شدید دھڑ دھڑ کی آ واز ہے میری آگلے کھی ۔ کوئی زورز ورے درواز ہیپ پہرانخیا۔ میں نے گھبرا کر درواز ہ کھولاتو مسلم طلبہ دروازے کے باہر پریشان کھڑے تھے۔میرا دل دھک ہے رہ گیا۔ان میں ہے کوئی ایک چلایا۔'' نیویارک پولیس نے دو تھنے قبل عامر بن حبیب کوایک چھاپے کے دوران گرفتار کرلیاہے۔"



نیویارک اور نائن الیون کے سانھے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقیناً عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی ،جذت وندرت کا سبب

اور کھے نے زاوئیوں بنی جہتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براوراست رابطے کے لیے اس ایڈرلیس پرای میل بھی کر سکتے ہیں۔

ہاشم ندیم نوجوان نسل کے پیندیدہ، ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی ادبی خدمات پر،حال ہی میں حکومت یا کستان نے تمغیر حسن کارکردگی دے کا بھی اعلان کیا۔" مقدی" ان کا یا نچال ناول ہے، جوجلدی "The Sacred" کے نام ے انگریزی تر ہے کی صورت میں بھی وست یاب

ہوگا۔مقدس سے پہلےان کے ناول خدااورمجت، بھپن کا دعمبراورعبداللہ بین الاقوامی پزیرائی وکامیابی حاصل کر چکے۔زیرنظرناول' مقدس' امریکا کے شہر،

novelmuqaddas@janggroup.com.pk

عامر بن صبیب کی گرفتاری نے پوری یونی ورشی میں ایک بل چل ہی مجادی، لیکن سوال سے پیدا ہوتا تھا کہ آخراس کی بروکلین والی رہائش کا پولیس کو پتا

کیے چلا۔ میں کل شام ہی تواس ہے ل کرآیا تھا۔احیا تک ذہن میں ایک جھما کا ساہوا۔ کہیں وہ میرا پیچیا کرتے ہوئے تواس ایارٹمنٹ تک نہیں پہنچ گئے

تھے۔ مسلم طلبہ میں ہیں ہیں ہی سب ہے آخر میں عامر سے ٹل کرآیا تھا۔ اس روز بھی مسلم طلبہ نے کلاسوں کا بائیکاٹ جاری رکھااور جب ہم ساڑھے گیارہ بج

کے قریب عدالت کے اس احاطے میں پہنچے، جہاں کچھ در بعد عامر کو لایا جانا تھا، تو ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ یہ اس موسم سرمامیں نیویارک کی پہلی

برف باری تھی۔ پچھ ہی در میں عدالت کے احاطے میں موجود بڑی اینٹول کاصحن اور تمام درخت برف سے اٹ گئے۔ خزال رسیدہ شاخول پر برف کے

پھول بخاشروع ہو گئے ،تو وہ لوگ عامر بن صبیب کو لیے کورٹ کے احاطے میں واخل ہوئے۔ نیویارک پولیس کی تمین کاریں ہم سے پچھوفا صلے پرآ کررکیس

اورشہر کا پورا میڈیا اُن پراٹد پڑا۔ پولیس نے بڑی مشکل سے اپنی حدے لیے لگائی نیلی پٹی سے میڈیا کودور رکھا ہوا تھا۔ میں نے دور ہی سے عامر کی جانب

و کیوکر ہاتھ ہلایا '' ہم سب تمہارے ساتھ ہیں عامر.....تم ہی ہمارے مسلم کا ونسلر ہواور ہمیشہ رہو گے۔'' عام بن حبیب نے مسکرا کرمیرے'' جو شلے خوش

آمدید'' کوسراہا۔ میڈیا کے کیسروں کارخ میری جانب ہوگیا۔ میں تیزی ہے جوم کو چیزتا ہوا عامر کے قریب تر ہوتا گیا۔ برف ہمارے سرول کوڈ ھک رہی

تھی اورسانسیں گرم بھاپ کی ما نندفضا میں تحلیل ہورہی تھیں۔ میں عامر کا سے قریب پنج چکا تھا، جہاں ہوہ میری بات آسانی سے س سکتا تھا۔ میں نے

تیزی ہے چلتے ہوئے پولیس کے قدموں سے قدم ملائے" مجھے شک ہے، بدلوگ میرا پیچھے کرتے ہوئے کہیں تمہارے اپارٹمنٹ تک نہ پیٹی گئے ہوں؟"

عامرنے آ مے چلتے ہوئے کہا'' شہیں .... بیا پارٹمنٹ والول کا کارنامہ ہے، بہت دنوں ہے آس پاس کے ہم سائے تم سبالوگول کی آ مدورفت کوشک کی

نگاہ ہے و کیور ہے تھے۔ آج آخر کارانہوں نے شکایت کردی۔' عامر کی بات من کر جھے یوں لگا، جیسے میرے شانوں سے بہت بھاری بوجوہٹ گیا ہو،

کیوں کہ عامر نہ ہی ، مگر کسی اور مسلم طالب علم کے ذہن ہیں بیٹنگ ضرور سرابھار لیٹا کہ عامر کی مخبری ہیں میرا کوئی ہاتھ ہوسکتا ہے، تو مجھے انہیں جواب دینا

بہت مشکل ہوجاتا، کیوں کدمیرادائن پہلے ہی ایک ایسے الزام ہے داغ دارتھا۔ عامر نے شاید میراذ بن پڑھ لیااور وہ ایک کمھے کے لیے سیر حیول کے

قریب رک گیا۔ گرتی ہوئی برف کا ایک براسا گالداس کی بلکوں میں آ کرا تک گیا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ " مجھے اگرا یار شنٹ یونین کا صدر ند

بھی بتاتا کہاس نے خودفون کرکے پولیس کے سامنے اپنے شکوک کا اظہار کیا ہے، تب بھی میرے ذہن میں ہرگز کوئی شک سرنداُ بھارتا۔خود کو بلاوجہ ہلکان

ند کیا کرو تمہیں ابھی بہت ی اہم ذینے داریاں بوری کرنی ہیں اوراس بات پراعتاد اور یقین رکھو کہ تہاری ایک پکار پر بورامسلم گروپ یک زبان ہوسکتا

ہے۔تم اب ان کی روح کے اندر بستے ہواور وفت آنے پرتم خود میسب دیکھ لوگ۔''میڈیا کے کیمرے دھڑ ادھڑ ہماری تصویریں اتارر ہے تھے اور بہت

ے ٹی وی چینل بھی ہمیں کورکرر ہے تھے۔ پولیس نے عامر کوآ گے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ برف باری تیز ہو چکی تھی۔ عامر کے قدمول کے نشان برف پر ہے تو

میں اُس کے تقش یا پر چاتا ہوا کورٹ روم میں واخل ہوگیا۔ عامر پر بھی کم وہیش وہی الزامات لگائے گئے تھے، جو بابرسیدی کے سرتھے۔ نیویارک پولیس،

عامر کا تعلق بھی کسی نہ کسی طور ٹائمنر اسکوائز بم کیس یا مجرا کی ہی ویگران دیکھی اوران ہونی سازشوں کے ساتھ جوڑنے کی بھر پورکوشش کر رہی تھی۔ عامر کی

رواپوشی اوراس دوران اس سے ملنے کے لیے آنے والے ملاقاتیوں کی مفکوک سرگرمیوں کا بھی بہت مرتبہ ذکر آیا اورا پارٹمنٹ کے مکینوں کی شکایت اور

شہادت بھی چیش کر دی گئی۔ جج نے تمام'' شبوتوں'' کود یکھتے ہوئے عامر کوسات دن کے لیے حراست میں رکھ کرتفتیش کا حکم صادر کر دیا۔ مسلم لڑکوں نے

عدالت کے باہرگرتی برف میں بہت دریتک مظاہرہ جاری رکھا۔ عامر کے چیرے پر پوری ساعت کے دوران اس کی مخصوص مسکرا ہٹ چیمائی رہی اور مجھے

جانے کیوں ایسامحسوں ہوا کداس کی میمسکراہٹ سرکاری وکیل اور پولیس سمیت نے کے لیے بھی ایک تازیانے کی طرح تھی، کیوں کداس قوم کوتو مرعوبیت

مرغوب ہے اور میمرعوبیت انہیں بابرسیدی کے چبرے برطی اور نہ بی عامر بن حبیب نے ان کی میخواہش پوری کی ۔ پیشی کے بعد انہوں نے ہمیں عامرے بات كرنے كى اجازت خبيں دى اور تيزى سے عدالت سے تكال باہر لے گئے۔ ميں عدالتى كمرے سے باہر فكا تور پورٹرز نے مجھے كيرے ميں لے ليا" تم تو

وہی نے مسلم کا وُنسلر ہوناں!! جس نے گراؤنڈ زیرو پراس روزشع روشن کی تھی ہے کہ پرانے مسلم کا وُنسلر کا نیویارک میں ہوئی وہشت گردی کی

واردانوں ہے کوئی تعلق ہے یانہیں؟''میں انہیں کوئی جواب دیے بناہی آ کے بڑھ جانا جا ہتا تھا، کیکن دہشت گر دی کاالزام س کرمیرے قدم رک گئے۔ میں

ر پورٹرز کی جانب مزا'' دہشت گردی کا کوئی ند ہب نہیں ہوتا۔ اگر نیویارک پولیس کوعا مر بن حبیب پرایسا کوئی شک ہے تو پھر بیشک ہر ند ہب پرست پر کیا جانا چاہیے۔اس دہشت گردی کے چیچے پادری ٹیری جونز یا ملعون ویسٹر گارڈ جیسا کوئی شخص بھی تو ہوسکتا ہے، جواسلام کو بدنام کرنے کے لیے بیتمام کھیل ہیں۔'اتنے میں پُر وا بچوم کو حکیلتی کہیں ہے بھیٹر میں آتھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے لے جانے کے لیے تھینچا'' آیان ..... چلویہاں ہے....'وہ جانتی تھی کہ میڈیا مجھے بحر کا کر مجھ سے اپنے مطلب کے جوابات کا خواہاں ہے، لیکن میں بھی کیا کرتا۔ پچھسوال بروفت جواب کے ہی متقاضی ہوتے ہیں۔ ہم ایک قدم آ کے بڑھے توایک اور برف ہے ڈھکا مائیک میرے سامنے آ گیا۔'' تم نے ابھی ویسٹر گارڈ پر مذہبی جنونیت کا الزام لگایا ہے،لیکن خود تمہاری یونی ورشی ای ویسٹرگارڈ کے بنائے ہوئے خاکوں پر با قاعدہ سیمینار کا پروگرام بنا پھی مسلم طلبہ کا اس سیمینار پر کیار عمل ہوگا؟''پُروانے جلدی ہے میری جگہ جواب دیا'' ہم تمام سلم طلبہ یونی ورش کے قانون کے اندرر جے ہوئے اس سیمینارکورکوانے کے لیے ہرممکن احتجاج کریں گے۔''ہم نے جیزی سے آ کے بڑھنے کی کوشش کی الیکن جوم بہت زیادہ تھا۔ ایک اورز ہر میں بجھا سوال میری ساعتوں میں چھید کر گیا'' آخریو نیورٹی کے دو ہزار سے زائد طلبہ میں ے صرف دوڈ ھائی سوسلمان طلبہ بی کوآ زادی اظہارے اس قدرنفرت کیوں ہے؟''میرے بڑھتے قدم رک گئے۔ برف باری کارخ اب تر چھا ہو چکا تھا اور مجھے برف کے دینراور بڑے گالوں کے عقب میں رپورٹر کا چیرہ بھی صاف نظر نہیں آرہا تھا'' ہمیں آزادی اظہار پرکوئی اعتراض نہیں، لیکن بیآزادی نہیں، وحشت ہے۔اور آج تم جوب ہاتھ میں مائیک تھاہے آزادی اظہار کے گن گاتے پھرتے ہو۔تمہاری ہمت ہے، تواس بھرے نیویارک میں کسی يبودي كے سامنے ہولوكاسٹ كے بارے ميں اپنے خيالات كا آزادانداظباركرسكو۔كياتم ميں سے اپياكوئي شيردل ہے، جوكسى عيسائي كے سامنے چرج كى تحسى رسم بابتيسمه كوغلط قراردے سكے \_كياتم كسى بھى كيتھولك كے سامنے پروٹسٹنٹ كواور پروٹسٹنٹ كے سامنے كيتھولك عقيدے كوكل كراچھا كہديكتے ہو۔ کیاکسی یہودی کےسامنے سینہ تان کریہ بات کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ کوصلیب دینے کی سازش کے پیچھےخود یہودی علاء کا ہاتھ و تفایم کی آم لوگوں نے سینہ ڈھونگ کر بیکہا ہے کداسرائیل یہود کی ایک نا جائز بستی ہے، جے جنگ عظیم دوم ہے پہلے ہی یہودی منصوبہ کارول نے فلسطین کے مقام پر بسانے کا فیصلہ کرلیا تھا، کیاتم میں ہے کوئی رپورٹرآج شام کی خبروں میں بیاعلان کر کے آزادی اظہار کا بول بالا کرسکتا ہے کہ بیت المقدس براسرائیلی قبضہ ناجائز اوراس کے اردگر دہوتی کھدائی دراصل ہمارے قبلتہ اول کے انبدام کی ایک سازش ہے۔ بولو، کوئی ہے آزادی اظہار کا ایسامتوالا، جومیرے ان سوالات کا جواب دے سکے؟'' جوم پرایک سنا ٹاساطاری ہوگیااور ہمارے اروگر دصرف کرتی ہوئی برف کی سرگوشیاں روگئیں ۔ کوئی پکھے نہ بولا۔ میں نے اپنی بات ختم کی'' اگرتم سب ل کر بھی آ زادی اظہار گاہتے چیوٹے نے مونے سے خاکف ہو، تو پھر ہم مسلمانوں پراپنی کا نئات کی سب سے مقدس ہتی کے مقدس نام کی حرمت کا د فاع

تھیل رہا ہو۔آ خرا یک مسلم کاؤنسلر ہی پرتمام الزامات کیوں؟ کوئی عیسائی یا یہودی کاؤنسلر بھی تو اس طرح کی واردات کامنصوبہ بناسکتا ہے۔اگر جنون کا

تعلق کسی ندہب سے جوڑنا ہی آخری کلیہ ہے، تو پھرا ہے مجنوں تو ہر مذہب میں یائے جاتے ہیں۔ان میں سے دو کے نام تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیے

بی تههیں آزادی اظبار کے خلاف کیوں لگتا ہے؟''یا در ہے کہ اظہار کی آزادی کی اپنی کچھ حدود مقرر ہیں اور آزادی اظبار کا بھی اپناایک نقلاس ہوتا ہے اور

جوکوئی بھی اپنے کسی ذاتی مذموم مقصد کے لیے ان حدول کو پار کرجائے ،میری نظر میں وہ خودا یک انتہا پینداور دہشت گرد ہے۔' میں اور پُر واجھوم کو چیر تے

ہوئے آ کے بڑھ گئے اور ہمارے یونی ورٹی واپس چینے سے پہلے ہی نیویارک کا تمام میڈیا آج عدالت کے احاطے میں میری رپورٹرز سے ہوئی اس خود

ساختہ جھڑپ کی کہانیاں ہیان کررہا تھا۔ایک آ دھ چینل کےعلاوہ ہاتی سب کا نداز ابھی تک نہایت منفی تھااور میری کہی گئی بات کو یہوداورعیسائیوں کے لیے

صورت میں بھی ہمیں صرف اپنا دفاع کرنا ہے۔ تم سب کو یہ بات یا در کھنی ہوگی کہ ہماری منزل ان جھڑ وں سے کہیں آگے ہے۔ ہمیں اپنے راستا سے بھٹک کر کسی اور جانب نہیں نگانا۔ 'کر واہماری باتوں کے درمیان نہ جانے چپ چاپ کہاں جا چگی تھی۔ ہم سب نے کیفے کے باہر والے والان میں نصب سنگ مرمر کے پینچوں سے برف جھاڑی اور وہیں نگ گئے۔ آج کیفے بھی حالات کے پیشِ نظر بند تھا، البندا کچھ طلبہ تحر ماس میں کافی اور کچھ پلاسٹک کے پ بھی لے کر آئے تھے۔ بخت جی ہوئی برف میں کافی چور کھی الگ ہی تجر بہ ہے۔ ہم سب وہیں اپنے خیالوں میں گم بیٹھے تھے کہ اچا تک ایک جانب سے شمعون ، مائیکل اور ان کے گروپ کو آرام سے بیٹھے رہنے کی ہدایت کی شمعون گروپ میر ک شمعون ، مائیکل اور ان کے گروپ کی ہدایت کی شمعون گروپ میر ک جانب بڑھ آیا۔ ان سب کے چبر سے تنے ہوئے اور آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لیک رہی تھیں۔ شمعون میر سے بر پر آگڑ اہوا'' و بسے تمہاری ہمت کی وادر یکی چاہدے ہفتوں کیمیس میں دکھائی ٹیمیں دو گے۔'' میں نے سر وادو یکی چی بوت کے بعدتم ہفتوں کیمیس میں دکھائی ٹیمیں دو گے۔'' میں نے سر وادو یکی چی چور کے بعدتم ہفتوں کیمیس میں دکھائی ٹیمیں دو گے۔'' میں نے سر خوادو یکی جدتم ہفتوں کیمیس میں دکھائی ٹیمیں دو گے۔'' میں نے سر

اٹھاکر شمعون کودیکھا" کیوں ،کل میں نے ایسی کیابات کہددی کہتم مجھے دیس بدر کروانے کا سوج رہے ہو؟" شمعون میری بات من کر پھٹ پڑا" ویکھاتم لوگوں نے ،اے بیچی پتائیس کداس نے پورے نیویارک کے میڈیا کے سامنے کیا ہرزہ سرائی کی ہے۔ ہمارے ندہب پر کتنا کچڑ اچھالا ہے۔ آج آگر اردگرد پولیس کا بدیبرہ ندہوتا، تو ہم تنہیں بتاتے کہ اس بکواس کا کیاانجام بھکتنا پڑے گاتھ ہیں۔" میں نے کافی کا آخری سپ لیااورا پنی جگہ سے اٹھ کرشمعون کے گھیک مقابل کھڑ اہوگیا" میں تمہارا بیٹوق اب بھی پورا کرسکتا ہوں ہے شاید بدیجول رہے ہوکہ میں مسلم کاؤنسلر ہنے ہے پہلے صرف آیان تھا اور دعا کرو کہ دوہ آیان بیدنہ بھول جائے کہ وہ اب مسلم کاؤنسلر بھی ہے۔ رہی بات، پولیس کے پہرے کی ،تو وہ تو صرف اس یونی ورش کی چارد یواری تک ہے۔ تم پورے نیویارک میں کہیں بھی جھے ہے مانا قات کا شوق پورا کر سکتے ہو۔ بس جگداور مقام بتا دو۔" کچھ دیرتک میں اور شمعون ایک دوسرے کی آتھوں میں پورے نیویارک میں کہیں بھی جھے سے ملاقات کا شوق پورا کر سکتے ہو۔ بس جگداور مقام بتا دو۔" کچھ دیرتک میں اور شمعون ایک دوسرے کی آتھوں میں

آ تکھ ڈال کردیکھتے رہے۔اسے میں عیسانی کا وُنسلر جارج بھی وہاں آپنچا الیکن وہ بیتمام صورت حال دیکھ کرخاموش ہی رہا۔اچا تک دور برف سےاٹ

میدان میں پُر واحالیس پچاس بہودی، عیسانی اور مسلمان لڑ کیوں سے ایک جلوس نما گروپ کی سربراہی کرتی ہوئی نمودار ہوئی ان لڑ کیوں نے اپنے ہاتھوں

میں بڑے بڑے کارڈ اور بیٹرا محار کھے تھے،جن کے اوپر تمایاں طور پر مسلمانوں کا نشان ہلال، عیسائی ند ہب کا نشان صلیب اور بہود کاستارہ داؤ دی بنا ہوا تھا۔ کارڈ زاور بینرز پر تینوں نداہب کی حرمت کا پاس رکھنے کے نعرے درج تھے" جوآسان سے اترا، ووسب کے لیے مقدی ہے"،" ہمارا خداایک ہے"، '' نہ ہبی تعصب کی بنیاد پرطلبہ میں پھوٹ ڈالنے کی سب کوششیں نا کام ہول گی''' دنیا کاہر نہ ہب دوسرے نہ ہب کا احرّ ام سکھا تا ہے'' اورا لیے ہی بہت لڑ کیاں اپنے قدموں سے برف کی دھول اڑاتی ہمارے پاس پینچ گئیں اور وہاں انہوں نے تینوں نداہب اور تینوں نداہب کے کا وُنسلرز کے حق میں یُہ جوش نعرے بازی شروع کردی۔ تینوں گروپس کے لڑکوں کے چیروں پر تناؤ کم ہونے لگا۔ یُہ واپوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔لڑکیوں کے پاس حیائے کے لواز مات ، کافی اور کپ وافر مقدار میں تھے۔ بیہودی اڑ کیوں نے مسلمان اڑکوں کو کافی چیش کرنا شروع کی ، تو مسلمان اڑ کیاں عیسائی اور بیہودی طلبہ کے کپس میں جائے ، کافی انڈیلنے لکیں۔عیسائی لڑکیوں کا گروہ بھی ان کی مدوکرتا رہا۔اس طرح کچھے کھوں ہی میں ایک بہت بڑے تصاوم کا خطرہ کُل گیا،لیکن ہم سب جانتے تھے کہ چنگاری نے بحر ک کرآ گ پکڑلی ہے اور اب ذرای بھی ہوااس آ گ کواتنی تیزی ہے پھیلائے گی کہ شاید سب پچھ جل کرخا مشر ہو جائے شمعون کافی ہے بناوہاں سے چلا گیا۔البتہ جارج کوعیسائی گروپ کی طالبات نے گھیرے رکھا اور وہ اپنا کپ ٹنم کیے بغیروہاں ہے آ گے نہ بڑھ سکا۔ پچھتی دیر میں مجھے ڈین کے دفتر سے بلاوا آ گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سیاہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس دواجنبی چبرے بھی موجود تھے۔ ڈین نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔وہ کس گہری سوچ میں گم دکھائی وے رہاتھا۔" آیان ..... مجھے افسوں ہے کہنا پڑرہا ہے کہتمہاراکل کا بناا جازت میڈیا کو دیا گیا بیان یونی ورٹی کے قاعدے اور قانون کی تعمل خلاف ورزی کے زمرے ہیں آتا ہے اور یونی ورٹی انتظامیہ کی پوری جیوری تہبارے اس عمل کے بارے ہیں جلدی کوئی فیصلہ لینے کا سوچ رہی ہے۔ بہرحال، بیتو بعد کی بات ہے۔ فی الحال تم ہے نیویارک پولیس کے دوآ فیسرز کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔'' میں نے دونوں پولیس والوں کی طرف دیکھا، جوقد اور جسامت کے لحاظ ہے مشہور کر دارلورل اور ہارڈی کی نقل نظر آ رہے تھے۔ پتلے والے نےغورے میری جانب دیکھا'' اچھا.... نوتم ہوسلم کا وُنسلر۔ ویسے کل تم نے اتن تکخ باتیں کر کے اپنے لیے اچھی خاصی مصیب مول کی ہے۔ نیویارک میں ایک ہی دن میں کئی دشمن پیدا کر لیےتم نے۔''میں جوشمعون کی باتوں کی وجہ سے پہلے ہی کافی تلخ ہو چکا تھا، اپنے کہجے پر قابونہ رکھ سکا'' تو میںتم دونوں کوہم دردوں کی

فبرست میں شار کروں یا نے وشمنوں کی؟'' وہ دونوں چونک ہے گئے۔ بھاری بحرکم بولا'' نہیں! ہم تمبارے وشمن نہیں ہیں۔صرف تنہیں خردار کرنے آئے ہیں کدا پنی نقل وحرکت اب ذرامحدود ہی رکھنا۔ نیویارک بہت بڑاشہر ہے اور یہاں اپنے مذہب کی بات پر بھڑک جانے والے بہت ہوں گے۔ کہیں کوئی

حمہیں نقصان نہ پنجادے''میراجی جا ہا کہ میں اس سے بوچھوں کہ بیتنہید ہے بادھمکی ؟ لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنی زبان بندر کھی۔انہوں نے مجھ سے ادھراُ دھر کی بہت ی باتیں پوچھیں اور خاص طور پر پاکستان میں میرے والدین کی جائے پیدائش، ان کی رہائش اور ہمارے رشتے داروں کے بارے میں بھی خوب ٹرید کر بدکر بد کر سوالات کے۔آخرکار، مجھے ایک مقام پرزی ہوکر کہنا پڑا کہ میں ایسامحسوں کرر ہا ہوں، جیسے میں نے پاکستان سے ابھی ابھی اپنے لیے امریکا کا ویزاطلب کیاہے یا پھر میں کوئی امریکی نہیں، بلکہ ان کی نظر میں ایک مشکوک پاکستانی شہری ہوں، جسے ی آئی اے نے ایئر پورٹ یر ہی کسی شک کی بنیاد پر دھرلیا ہے اوراے واپس اپنے ملک ڈی پورٹ کرنے کا کوئی بہانی ڈھونڈ اجار ہاہے، لیکن میرے احتجاج کے باوجو دانہوں نے اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھااور تقریباً ڈیڑھ تھنے بعد میری جان چھوٹی۔ کمرے سے نکلتے وقت انہوں نے ڈین کوخبر دار کیا کدان کی رپورٹ کے مطابق

نیویارک کی دیگر یونی ورسٹیز کے طلباء وطالبات بھی اب اس جھٹڑے میں کودیڑنے کی تیاریاں کررہے ہیں اور وہاں کے مسلم طلبہنے میری مکمل حمایت کا اعلان کردیا ہے، لبندایہ بات آ محی ال کر کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوسکتی ہے۔ اس لیے ڈین کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے طلبہ کو باہر کی تحمی یونی ورٹی کےاسٹوؤنٹس سےروابط برحائے شدوے۔ 'ان دونوں کے جانے کے بعد ڈین فے تشویش سے میری جاہب دیکھا'' میں نےتم سے کہا تھا كة آك ي كيل رب مو- و كيولو، چنگاريال كهال كهال تك يخفي چى ين- " من في دجر سے جواب ديا" يه آگ انبول في خود لكائى ب- به تو صرف اپنا گھر بچانا جا ہے ہیں سر۔ آج میں نے میں محسوں کیا ہے کہ یونی ورشی انتظامیہ ببطور مسلم کاؤنسلر نیویارک اور قانون کے مختلف اداروں کے سامنے میرا تحفظ کرنے کے بجائے خودمجھی کوجواب دہ کررہی ہے۔ بہرحال، آپ کا بہت شکر پید'' ڈین نے کچھ کہنے گے لیے مند کھولا الیکن پھر چپ

ہوگیا۔ میں کمرے سے باہر نکلا توپُر واراہ داری میں بے چینی ہے تہل رہی تھی۔'' کیا کہدرہے تھے وہ لوگ، حلیے ہے تو پولیس کے آ دی دکھائی دے رہے تھے؟''،'' پولیس والے ہی تھے۔خبر دار کرنے آئے تھے کہ مجھ پراب کس ست ہے بھی حملہ ہوسکتا ہے۔''پرواپریشان ہوگئے۔'' پھر۔۔۔ہتم نے اب کیا سوجا ہے؟'' مجھےاس کی پریشانی اچھی گئی۔'' جوہوگا ، دیکھا جائے گامس پرواہنم پیرخان۔ ویسے تم نے آج یونی ورٹی کی تمام طالبات کو یک جا کرنے کا جو کارنامہ سرانجام دیاہے،اس پرتم شاباشی کے پورے پانچے ستاروں کی حق دارہو۔ بہت خوب مس ضمیر، ویل ڈن' پر واشر ماس گئی۔ بیمشرق کی لڑکیاں تمام عمر مغرب میں گزارلیں ،تب بھی ان کے چیروں ہے پھوٹی شفق کاخزانہ سدا برقرار رہتا ہے۔ ہم راہ داری ہے باہر نکلتو" دوسری مشرقی لڑگ" بھی سامنے ہی بو کھلائی ہی آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے صنم بیر کو چھٹرا" خدا کے لیے تم بھی تو چہرے پرمسکراہٹ سجا کرملاکر و چمہیں دیکھ کر جھے بمیشدایران کی گوگوش یاوآ جاتی ہے۔بس بتم مسکراتی نہیں ہو۔''صنم واقعی مسکرااٹھی۔'' تتم دونوں بھائی مجھے بھی

مسکرانے کا موقع دوتو میں مسکراؤں نا۔ بسام زبان ہے تو نہیں کہتا الیکن وہ تہبارے لیے بہت پریشان ہے۔خاص طور پرکل میڈیا ہے ہوئی تہباری جبخر پ کے بعد....آیان ....میری ایک بات مانو گے؟ بسام ہے ایک بارمل لؤ''،'' لیکن وہ مجھ سے ملنا چاہے، تب نال ....؟''صنم خوش ہوگئی'' اس کی تم فکر نہ كروين نے آج شام اسے كيفے بنولى ميں ملنے كے ليے بلايا ہے۔ تم بھى يُرواكساتھ و بين آ جانا۔ اكيلے آؤگے، تو وہ بچھ جائے گاكديد ملا قات ميرے کہنے پر ہور ہی ہے۔تم اپنی زبان ہے أے تسلی دو سے ،تو وہ ضرور کچھ سنجل جائے گا۔ ''میں نے اس معصوم لڑکی کی خواہش کورد کرنامناسب نہیں سمجھااور ہامی بجرلى۔شام كويرُ وااپني نيلىشيورليٹ لے كرباشل پنج كئي اور بم باشل ہے كيفے بنولى كے ليے فكے ،توسزك كے دونوں طرف برف كے بوے بزے انبار اسمھے کیے جاچکے تھے۔ میں نے ٹھیک طرح سے خورنبیں کیا،لیکن مجھے شک ضرور ہوا کہ کا لے رنگ کی ایک بڑی وین ہماری گاڑی کے نگلتے ہی ہمارے پیچھے

لگ گئتھی۔ پُر واکو نیویارک کے رائے از برہو چکے تھے، لہٰذاوہ بڑی شاہراہوں ہے بچتی ،گلیوں کے درمیان گاڑی دوڑاتی ہوئی منزل کی جانب بڑھتی رہی اور چندگلیوں کے بعد مجھے وہ وین بھی اپنے چیچے آتی دکھائی نہ دی۔ میں بھی اے اپناوہم سمجھ کریرُ واسے باتوں میں مشغول رہا۔ پروانے کیفے ہولی کی پر لی سڑک پر کارپارک کردی اور ہم دونوں گاڑی سے بیچے اتر آئے۔ میں سڑک پارکرتے ہوئے پُرواے کوئی بات کررہا تھا کداس کی آتھےوں میں احیا تک شديدخوف كاسايالبرايااوروه زورے چلائى" فى كة يان"لكن ميں نے پلٹ كرد كھنے ميں ايك لمح كى تاخير كردى ـ سياه وين بالكل ميرے سر پر پتنی چكى تھی اوراس کا انجن زورے چنکھاڑ رہاتھا۔ پُر وانے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنامجھےزورے دھکادیااور میں دوسری جانب فٹ پاتھ پر جاگرا۔ وین تیزی ہے

اسکریج مارتی ہوئی آ کے بڑھ کی اور پھرمیری نظر سڑک کے درمیان میں برف پر بے سدھ گری پُر واپر پڑی،اس کے ماتھے سے پھل بھل بہتا خون تیزی سے آس پاس کی برف کولبورنگ کرر ہاتھا۔ ہیں چلا کر پرواکی جانب دوڑا۔ پروا کی گردن ایک جانب ڈھلک چکی تھی۔ (جاری ہے)



دیے کا بھی اعلان کیا۔'' مقدی''ان کا پانچواں ناول ہے، جوجلد بی "The Sacred" کے نام ہے آگریز کی ترجھے کی صورت میں بھی دست یا ب ووگا۔مقدس سے پہلے ان کے ناول خدااورمجت، بھپن کا دیمبراورعبداللہ مین الاقوامی پزیرائی دکامیا بی حاصل کر چکے۔زیرنظر ناول' مقدس' امریکا کے شہر، نیویارک اور نائن الیون کے سانحے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو یقیناً عبداللہ بی کی طرح اردواد ب میں اک شبت تبدیلی ،جذ سے وندرت کا سبب

اور کھے نے زاوئیوں ،نئی جبتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براوراست را بطے کے لیے اس ایڈرلیس پرای میل بھی کر کتے ہیں۔ معام povolmus polices in popular on any

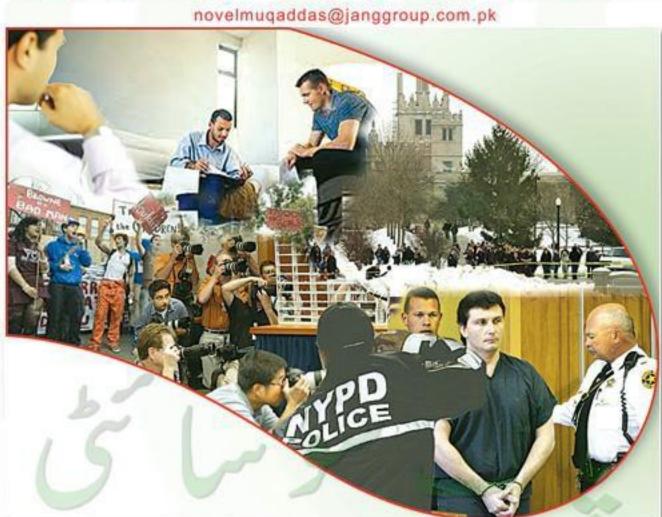

میں ڈالا۔ مجھے کچھے یادنہیں۔ ہاہر کا شورشراہاس کڑھنم کمیر بھی کیفے سے تکل کر ہماری جانب چیخ کر دوڑاتی ہوئی آئی تھی ،لیکن وہ کب میر سے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھی ، مجھے ریبھی پتانہیں چلا ، میں تو بس تمام راستے چلا چلا کر پُر واکو ہوش میں لانے کی کوششیں کرتا رہا،لیکن جب تک ہم کیفے نپولی سے قریب ترین اسپتال کی ایمرجنسی میں داخل ہوئے ، پُر وا کا رنگ کورے کٹھے کی ما نند سفید ہو چکا تھا۔ اس نازک می کڑی کے جسم میں پہلے ہی کتنا خون ہوگا ، جو یوں بوتکوں

کے حساب سے ضائع بھی ہوتا جار ہاتھا۔ ایمبولینس کو ہنارو کے زمین دوز رائے کے ذریعے سیدھے ایمرجنسی تھیٹر کے دروازے تک پہنچادیا گیا۔ جہاں پہلے

پُرواکو یوں ابولہان زمین پر بےسدھ پڑے دیکھ کرمیں اپنے حواس کھو بیٹا۔ جانے کس نے ایمبولیٹس کوفون کیااور کب ہم نے پُرواکواٹھا کرایمبولیٹس

ے ڈاکٹروں کی ایکٹیم تمام تیاریوں کے ساتھ موجود تھی۔ ہمیں راہ داری میں روک دیا گیااور ہم جلتے انگاروں پروہیں ہاہرراہ داری میں کھڑے لوٹے رہ گئے۔ جانے کب، شام ڈھلی اور کب رات گہری ہوئی۔ جھے کچھ پتانہیں چلا۔ انہیں پُر واکوائدر لے جائے پانچ کھنٹے سے زائد ہو چکے تنے۔ ہمارے اسپتال

چہنچنے کے پچود ریر بعد ہی سب سے پہلے بسام اور پھر پورامسلم گروپ وہاں پہنچ کیا تھا۔ جس وقت پُر واکو وین نے کچلاتھا، اس وقت تک بسام جنم کبیر سے ملنے کے لیے کیفے نبیں پہنچاتھا۔مسلم طلبہ کااشتعال لھے بدلھے بڑھ رہاتھا، لیکن وہ سب میری حالت دیکھتے ہوئے پُپ سادھے رہے۔ جیسے جیسے وقت گز رتا جا

ے سے بیے بیرب پچ حالہ مہم استبرہ استان حد بدھ برھارہ جا ہا۔ ان وہ سب بیرن حاصر ہے بورے پپ حاد سے رہے۔ بیے بیرو رہا تھا، ہماری تشویش بھی وو چند ہور ہی تھی۔ جانے انہیں اندراتنی دیر کیوں لگ رہی تھی۔ اور پھرضبے سے پچھ دیر پہلے آپریشن تھیٹر کا درواز ہ کھلا اوراندرے تھی

ہارامیڈیکل اشاف باہر لکلا ہم سب ان کی جانب لیکے۔ ڈاکٹر نے ہم نظریں چرانے کی بہت کوشش کی تو میں پھٹ پڑا'' بولنے کیوں نہیں، کیا ہوا ہے۔ اے؟''،'' وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔اگلے اڑتالیس گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو بیکو ما بھی ہوسکتا ہے۔ بہرحال، ہم ابھی ناامید نہیں ہیں۔'' ڈاکٹر

جاتے جاتے بھی ہم سب کوایک ٹی سولی پر لٹکا گئے۔ ہمارے سامنے پُر وا کو بے ہوشی کے عالم میں ایک خاص کمرے کے اندر منتقل کر دیا گیا اور ہم سب کمرے کی شیشنے کی دیوارے اندر مختلف ٹیو ہز اور پٹیوں میں جکڑی پُر وا کو دیکھتے رہے۔ میراجی چاہ رہاتھا کہ میں چیخ چیخ کر ڈاکٹروں ہے کہوں کہ انہیں

ضرور کچھ غلط بنی ہوئی ہے، کیوں کہ بیتو ہماری پُر واہے ہی نہیں۔ ہماری پُر واضمیر خان تو ہمیں و کیھتے ہی جیٹ اپناہاتھ آ گے بڑھا کرزور دارا نداز میں اپنا تعارف کرواتی تھی۔اس کی دھیمی سکان سے تو یونی ورٹی کے درود یواراور راہ داریاں ہمیشہ روشن رہتی ہیں۔وہ تو ایک پُر وائی ہے۔ایک دھنک ہے، جوہم

سب کی زندگیوں پر ہمیشہ قوس قزح بن کر چھائی رہتی ہے۔ ہماری پُر واتو ہم سب کو یوں روتا چھوڑ کرخود شکھنے کی دیوار کے پرے یوں آ رام ہے آ تکھیں موند کر بے خبر سوہی نہیں سکتی نہیں نہیں ۔۔۔۔۔ پیرسوں کے پھول جیسی پیلی اور کملائی ہوئی لڑکی تو کوئی اور ہے۔ جتناا برک، جم اور فر ہاد مجھے تسلی دیتے ، میں اتناہی

سیسب بر رس میں مان میں ہے۔ ہوئی ہیں گئی ہوئی تھی، جس کا اسکارف ابھی تک پُر واکے خون سے سرخ تھا۔ وہ صنم کبیر، جوکسی کوزور سے جھینک مارتے دیکھ کربھی ڈر جاتی تھی ، آج وہی صنم اپنی گودیٹس پُر وا کالہولہان چیرور کھے تمام راہے اسے تھیکتے ہوئے یہاں تک لائی تھی ، لیکن اس کی ہمت

پیت وائے آپریشن تھیٹر میں جاتے ہی یوں اُوٹی کہا ہے ریز دریز و کرگئی۔ بھی بھی اچا تک ادر بہت گہراصد مدبھی بمیس فوری حوصلہ تو دے جاتا ہے ادر بهم اپنی روز مرد کی قدید روز شد سے کہیں نا در دود دھ کا بھی جھسل سال ترہیں کیکھر اس کے دریاد ناام جدر تر جس صبح کا اسال میں فیزی دیڈی دونر

روزمرہ کی قوت برداشت سے کہیں زیادہ بڑا دھچکا بھی جھیل جاتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کچھ دیر بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ صبح کا اجالا ہونے تک یونی ورٹی کی سب بی مسلم، عیسائی اور یہود کی لڑکیوں کے گروپ چھولوں کے گلدستے لیے اسپتال کے دالان میں جمع ہونے لگے۔ وہ ان سب کی بھی تو'' پُر وا' بھی۔ اُس کمبھے جھے احساس ہوا کہ پُر وانے ان سب کو جوڑنے کے لیے کس قدر جو تھم اٹھایا ہوگا۔ لڑکیاں رور بی تھیں اور ایک دوسرے سے پُر واکی خیریت پوچھ

پوچیار جائے کہاں کہاں فون کے جارہی تھیں۔ میں پُپ جاپ ساوجیں راہ داری میں پڑے ایک بیٹی پر بیٹھا، باہر گرتی برف کی سسکیاں سنتار ہا۔ بھے اس روز گاڑی میں کیفے نیولی جاتے ہوئے پرواکی کہی ہر بات یاد آ رہی تھی۔اس نے جھے بتایا تھا کہ برف باری اے بمیشہ محور کرویتی ہے اور گرتی برف کے

کھڑے آئس کریم والے ہے'' لیمن فلیورکون''ضرورکھا ئیں گے۔اے تنگین شکنے کی بوتل ہے آنکھ لگا کر برف اورسفید آسان دیکھنا بھی بہت پہند تھا۔ اتی زند وازی ایک دم سے یول خاموش کیے ہوسکتی ہے۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبدا یک نے خوف کا تجربہ ہوا۔ پچھڑنے کا خوف بھی کے چلے جانے کا خوف ،موت کا خوف۔ سیکٹنی ڈرادینے والی بات ہے کہ ہمارے آس یاس ہم ہے جڑے تمام رشتے ایک ندایک دن ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دنیا کتنی آسان ہوجائے ،اگر ہم سب اپنوں سے پہلے ہی چلے جایا کریں۔ مجھےرہ رہ کروہ سیاہ وین یادآ رہی تھی اور جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہاتھا کہ میں نے وہ وین اس سے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ مجھے جب می آئی اے کے آفیسرفورڈ نے روکا تھا، اس روز ان کے پاس بھی ایس بی ایک وین تھی، لین میرے د ماغ میں اس روز سے پہلے کی بھی کوئی یا د داشت بار بار ذہن کی ویواریں ججنجوڑنے کی کوشش کررہی تھی ،لیکن پُروا کے بہتے خون کو دیکھ کرمیرے اندرسب کھے جامد ساہو گیا۔ اسپتال کے دالان میں تیز برف باری کے باوجود مسلم طلبداور دیگر طالبات بڑی بڑی سیاہ چھتریوں تلے یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔کسی نے مجھے بتایا کہ ڈین نے آج کلاسز بھی معطل کر دی ہیں اور پچھ دریر میں ہمارے تی اساتذہ بھی اسپتال کا چکر لگا گئے۔ ڈین بھی ان میں شامل تھا۔ وہ راہ داری میں جاتے ہوئے کچے دریمیرے پاس رکا۔'' تم ایک بہا درلڑ کے ہوآ یان .....اور میں جانتا ہوں کہتم اس صورت حال کا بھی دلیری ہے مقابلہ کرو گے۔''میں سرجھکائے چپ جاپ کھڑا رہلہ'' لیکن دھیان رہے۔تم جانتے ہوکہ وہ گاڑی پُر واکونہیں بتہمیں کیلنے کے لیے آ گے بڑھی تھی تہمیں اب بہت ہوشیار ہے کی ضرورت ہے۔''ڈین میرا شانہ تھیتھیا کرآ گے بڑھ گیا۔ مجھ میں اتنی ہے نہیں تھی کہ میں چندفدم چل کرشیشے کی اس دیوار تک جاسکوں،جس سے پرے پُر واکی ڈوبتی سانسوں کا گراف سامنے لگامانیٹر اسکرین دکھا ر ہاتھا۔ بیے ہے جان مشینیں، بیتاریں، بینلکیاں بھلاکسی کی زندگی ماینے کا پیانہ کیا جانیں۔زندگی ان سب چیزوں سے بہت الگ، بہت سوا ہے۔اور بیہ مصنوعی آلات اگرکل کلاں کسی کی زندگی کی کئیر کے اتار چڑھاؤ کوختم کر کے سیدھاد کھانا شروع کردیں ،تو جم سے کیے مان سکتے ہیں کہ وہ زندگی جم ہے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی ہے۔مشینیں بھلااس زندگی کے احساس کو کیا جان پائمیں گی۔میراجی چاہا کہ پُر واکے کمرے کی تمام مشینوں کوتو ڑپھوڑ کر تباہ کرکے باہر کسی وریانے میں پھینک آؤں۔ کچھ در بعد پولیس والے بھی آئے ،لیکن ڈاکٹرزے بات کرکے باہر ہی ہے لوٹ گئے۔میرا بیان وہ گزشتہ شام ہی لے بیکے تھے اوران کے بقول وہ

دوران بخت سردی میں آئس کریم کھانا یا شنڈی بوتل بینا بھین ہے اس کی عادت ہے۔اس نے مجھ سے بھی وعدہ لیاتھا کہ ہم کیفے نیولی سے نگل کرسا منے

شہر میں اس سیاہ وین کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ پچھ دریمیں مجھے احمر کا بلاوا آگیا۔ میں راہ داری ہے باہر لکلاتو بیرونی سیرحیوں کے پاس وہ تیز برف

باری میں ی آئی اے کے آفیسرفورڈ کے ساتھ کھڑ انظر آیا۔فورڈ ھپ معمول کچھ چبار ہا تھااوراس کا سیاہ چمڑے کا اوورکوٹ برف سے سفید ہو چکا تھا۔اهمر مجھے آتے دیکے کروہاں سے اندرراہ داری کی جانب چلا گیا۔فورڈ نےغور سے میری طرف دیکھا۔'' میرے لیے بیکوئی غیرمتوقع بات نہیں ہے۔تم نے اپنے ساتھ اپنی پیاری دوست کوبھی مشکل میں ڈال دیا۔'' میں نےغور ہے فورڈ کی جانب دیکھا'' اُسے کیلنے والی وین بھی بالکل ویسی ہی ہجیے اُس روز

تمہارے پاس بھی'' فورڈ چونکا۔'' منہیں ،تم غلط سوچ رہے ہوتم تو ہمارے لیے بہت کارآ مد ثابت ہو کتے ہو۔ ہم تہمیں کوئی نقصان کیوں پہنچا کیں گ

بھلا ....؟ " بیں نے جیرت ہے اس کی جانب دیکھا'' کیا مطلب بھل کر بات کرو۔' برف نے ہمارے بالوں میں جا ندی مجرنا شروع کر دی تھی۔فورڈ نے اپنے شانے جھاڑے'' میں آج تہمیں بہاں ایک چیش کش کرنے آیا ہوں تم اگر ہمارے لیے کام شروع کر دوہ تو میں تہمیں یقین دلاتا ہوں کہ تہماری اورتمبارے بھائی سمیت تمہارے سب ہی دوستوں کی تمام تکالیف کا نبصرف خاتمہ ہوجائے گا، بلکہ نیویارک اورامریکا سے زیادہ محفوظ جنت تمہیں دنیا بھر میں کہیں نہیں سوجھے گی۔'''' اور تمہارے لیے جھے کرنا کیا ہوگا۔'' فورڈ مسکرایا'' کچھ زیادہ نہیں۔ بس دنیا مجرمیں کہیں بھی امریکی مفادات کوکوئی زک نہ پہنچ یائے اور جمارے شہری سدامحفوظ رہیں، اتناہی خیال رکھنا ہوگا تہہیں۔ ہم سب بھی یہی کام کرتے ہیں اور اس کام کے لیےعوض تمہاری سات نسلوں کی ہر ضرورت اورعيش وآرام كاخيال ركف كي صانت تهميس ييقيلي وي جائے كي " بيس نے اس كى بات پكڑي" "كويا اگريس" بال " نئيس كرتا ، توميري حفاظت كى

حنانت بھی نہیں دی جاسکتی۔مطلب می آئی اےمسلمانوں کواپنا شہری نہیں مجھتی اور ہم جاہے بہیں کی پیدائش بھی رکھتے ہوں، تب بھی جارے مفادات کا تحفظتم میں کے سی کا بھی فرض نہیں بنتا؟ " فورؤ کا چہرہ سیاٹ رہا۔ " تم بہت جذباتی ہواور یجی تمہاری سب سے بڑی خامی ہے۔ تم سے کہیں زیادہ عقل مندتو تمہارا بھائی ہے۔جس نے منصرف ہماری بات غورہے تی، بلکداس برغور کرنے کا دعدہ بھی کیا ہے۔'' مجھےفورڈ کی بات من کرزور کا جھٹکالگا'' کیا ۔۔۔۔کیا کہا تم نے؟ میرے بھائی ہےتم لوگوں کی ملاقات کب ہوئی؟''،'' دودن پہلے .....وہ کافی سمجھ دارا ورسلجھا ہوالڑ کا ہےاور مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد ہمارے نیٹ درک کا حصہ ہوگا۔میری بیچش کش تمہارے لیے بھی قائم رہے گی۔ ہوسکے ،تو تنہائی میں بیٹھ کر کھلے دل درماغ ہے اس برغور کرنا۔''فورڈاپنی بات ختم کر کے زمین پرجمی برف اپنے جوتوں ہے کھر چتا، وہاں ہے واپس ملیٹ گیا، لیکن میرے ذہن ودل پر جوزنگ کی تبدیز حتی جاری تھی ، اے کھر چنے کے

لیے مجھے کوئی اوز ارمیسر نہ تھا۔ میں جانے کتنی دیرو ہیں برف کا پتلا بنا کھڑ ار ہااور پھر بہت دیر بعد کسی نے جب عقب سے میرا نام پکاراتو چونک کر پلٹا۔ وہ بسام تھا،لیکن آج اس کی آواز اتنی اجنبی ہوگئی تھی کہ میں من کربھی پیچان نہیں پایا۔ایک وہ وقت بھی تھا،جب ہم بنا پچھے کیجا کید دوسرے کی آ ہے بھی پیچان لیتے تھے۔وہ چندقدم چل کرمیرے قریب آیا۔ میں نے اس کے اس منظر میں راہ داری کے شیشے کے پیچھے صنم کبیر کو بھی کھڑے دیکھا۔وہ ہماری طرف ہی

و کیور بی تھی۔ بسام بولا" یہاں باہر کیوں کھڑے ہو، شنڈلگ گئ تو بیار ہو جاؤ گے۔ اندر چلو مجھے تم سے پچھ ضروری بات کرنی ہے۔ "میرالبجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکی ہوگیا''سی آئی اے کامخبر بننے کے بارے ہیں ۔۔۔؟''بسام چونکا۔'' بیتم ہے کس نے کہا؟''،'' اُسی نے ،جودودن پہلے مہیں بھی یہ پیش کش کر چکا ہے اور جس کے پر و پوزل پرتم نے'' غور'' کرنے کا وعدہ بھی کرایا ہے۔'' بسام کوغصہ آ گیا۔'' بیجھوٹ ہے۔ میں نے صرف حالات کی نزاکت د کھتے ہوئے فورڈ سے اتنا کہاتھا کہ میں خود بھی امریکی ہوں اور مجھے امریکا اور اس کے باسیوں کے تمام مفادات اسنے بی عزیز ہیں، جتنا کہاس کی ایجنسی

كو "مين دوقدم برهكر بسام كے سامنے جا كھڑا ہوا۔ " خوب! تمہارى اس مفاہمت كى پاليسى سے دوضرور خوش ہوا ہوگا يتم نے اس سے بيد يو چھنے كى زحمت کیوں نہیں کی کہ آخر ہم مسلمانوں کا کیا قصور ہے اور ان کی لٹکائی ہوئی ہر تکوار صرف ہم ہی پر کیوں گرتی ہے۔'' بسام نے میری آٹکھوں میں جھا تک کر سبا" كيول كه ہر باران پر كيے گئے صلے كے بيچھے انہيں كسى مسلمان كا چېره ملتا ہے۔ ہم لوگ اپنے ملک چھوڑ كريباں آكربس جاتے ہيں۔ برسول يبال ے کما کما کرواپس اپنے گھروں کو چیجتے ہیں اور پھر ایک دن اپنے تمام'' گنا ہوں کے کفارے'' کے طور پر میبیں کوئی تخریب کاری کرجاتے ہیں اوراب اس

وبامیں یہاں مے مسلمانوں کی نی نسل بھی مبتلا ہوتی جاری ہے۔ بیٹائمنراسکوائرکیس،جس کی وجہے آج ہم سب کی جان عذاب میں آئی ہوئی ہے۔ بیزی حماقت نبیں تواور کیا ہے، جنگ اگرامریکا ہی آئی اے یا اُس کی پالیسیوں ہے ہے، تومعصوم شہریوں کونشانہ بنانا کہاں کا انساف ہے۔اگراس بات کوگلیہ بنا کراس جنون کوہوا دی جائے کہ بیبال کے شہری بھی ٹیکس دے کراور خاموش رہ کراس جنگ کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر یہی فارمولاخو دان مسلم مما لک ہیں بھی

معصوم شہریوں کے قتلِ عام پر بھی لا گوہوگا، جن کی سرکاراس جنگ میں امریکی حکومت کی حامی ہے۔ وہاں جب مسلمان خودا پیے مسلم مما لک کے مسلمانوں کا گلامیسوچ کرکا ثنا ہے کہ بیلوگ بھی خاموش روکراورا پنے ملک کوامریکا کی حمایت اور مدد کے لیے ٹیکس دے کر برابر کے مجرم ہیں ،تو پھران کی ہروحشت بھی تو جائز قرار دی جائتی ہے۔نقصان تو دونوں طرف معصوموں کا ہور ہاہے۔ یہاں کی اور وہاں کی حکومتوں کو بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟''میں نے بسام کو بات پوری کرنے کا موقع دیااور پھر بولا'' خوب ....فورڈ نے ایک ملا قات ہی میں تم پراپنا خاصا اثر چھوڑ ا ہے۔ اتنی اچھی وکالت تم نے آج سے پہلے بھی اور کسی کی نہیں کی۔ابغور سے میری بات سنو کوئی مسلمان اس دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتا۔ جا ہے وہ یہاں امریکا کے شہریوں کے خلاف ہو، یا کتان میں ہویا انڈیامیں ..... یاونیا کے کسی بھی کونے میں۔ دہشت گردی صرف دہشت گردی ہی کہلاتی ہے۔ یہاں امریکامیں تو پھر بھی ان کے اپنے ہم نسل شہریوں کے پھیے حقوق باقی ہیں۔ باقی ممالک میں شہری بے جارے کی گنتی میں نہیں آتے۔ حقوق اور حکومت کی حمایت تو بہت دور کی بات ہے۔ ان پر تو پالیسیاں مسلط کر دی جاتی ہیں،لہٰ دانہیں اپنی حکومت کے گناہوں کی حمایت کی سزامیں قتل کرناانسانیت کے تل ہے بھی زیادہ گھناؤنی بات ہے۔ ہیں نے مجھی ٹائمنراسکوائرکیس یااس چیسی کسی بھی دوسری واردات کواچھا کہا، نہاس کی تمایت کی ہے۔اورتم بھی اب دہشت گردی کا وہی ایک چیرہ بہطور شناخت مقرر کررہے ہو، جو یہاں کی حکومت نے کررکھا ہے،'' مسلمان کا چہرہ .....''اور یجی میراتم سب سے اختلاف ہے کہ دہشت گرداورتخ یب کارکو ندہب کی پیچان ہے ہٹ کرصرف ایک جنونی انسان کی شناخت کیوں نہیں دی جاتی۔ ہاں ہے تج ہے کہ زیاد ہر وار دانوں کے پیچھے ہمیں بھی پیچان ملتی ہے،لیکن پوری و نیامیں دہشت گردی کی جو یہ جنگ چیٹری ہوتی ہے۔ گنو گے تو اس گنتی میں تہہیں ایسے بہت سے دوسرے مذاہب اورنسلوں کے چیزے بھی ملیس گے، جن کی تعداد مسلمانوں ہے کہیں زیادہ ہے۔'' میں نے اپنی بات ٹتم کی تو میراسانس جذبات کی وجہ سے پھول چکا تھااور تیز گرتی برف کے سبب نقنوں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ دور شخشے کی راہ داری ہے بہت می برف پیسل کرنے گری تو وہاں پریشانی کے عالم میں کھڑی صنم کبیر چونک کر بے خیالی میں ایک قدم چھے ہٹ گئی۔ میں اور بسام کچے دیر خاموثی سے ایک دوسرے کے چھپے خلامیں کسی انجانی چیز کو تکتے رہے۔ پھر بسام نے حتی لہجے میں پوچھا'' گویا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہتم اپنے ساتھ ہم سب کو بھی مزید مشکلات میں ڈالتے رہو گے۔ آج صرف تنہاری وجہ سے وہ معصوم لڑکی اندر بستر پر پڑی اپنی ڈونٹل سانسیں گن رہی ہے اورا گرائے کچھ ہوا تو اس کے ذتے دار بھی صرف تم ہو گے۔'' میں نے زورے چلا کر بسام کی بات کاٹ دی'' پچھٹیں ہوگا ہے۔ کچھنیں۔ میں اے کچھنیں ہونے دوں گا۔اور رہی بات تہباری تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تنہاری زندگی میں مزید مشکلات پیدا کرنے کا سب بن رہا ہوں ،توخمہیں اجازت ہے۔کل کےاخبار میں مجھے اپنی لاتعلقی کا با قاعدہ ایک اعلان چھپوا دو کہتمہارا میرےقول وفعل ہے آئندہ کوئی تعلق نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد تہمیں کوئی میری وجہ سے تنگ نہیں کرے گا اور تہباری ہی آئی اے بھی خوش ہوجائے گی۔'' ہی آئی اے کے طعنے پر بسام کا چجرہ غصے ے سرخ ہو گیااوروہ دانت چبا کر بولا'' ٹھیک ہے، میں'' اپنی' سی آئی اے کوخوش کرتا ہوں اورتم اپنے'' جنونی انتہا پیند' گروپ کوراضی رکھو۔' بسام تیزی

دو پہرے شام ہوگئی، کیکن پُر واکی حالت بدستورنازک بھی۔میرادل اندرے یوں کٹ رہاتھا، جیسے کوئی زنگ آلودآری ہے اس کے ٹوٹے کررہا ہو۔ احیا تک میرے ڈئن میں کسی وقت کی وی ہوئی جینی کی ہدوعا کے لفظ گو نجے'' خدا کرے آیان .....تہمیں بھی محبت ہو.....اور جب بھی ہوتو ایسی ہوکہ اس کا کا ٹایانی بھی نہ مانگلے۔'' میں نے زورے ذہن کو جھٹکا۔ یہ مجھے کیا ہور ہاہے، کہیں یہ مجت تونییں نہیں ۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔اورمحبت؟ ایسانہیں ہوسکتا۔ بیتو صرف اس معصوم لڑکی ہے دوئ کا دکھ ہے، جو مجھے یوں کا نے جارہا ہے، لیکن میں بسام ہے پُر واکو پچھے ہوجانے کی بات پراتنا ألجھا کیوں تھا۔ اُس نے تو بس ایک خدشہ بی ظاہر کیا تھا، گرمیرا دل اندر سے یول لرز کیوں گیا تھا۔ میرا تمام وجود بل مجر بی میں کانیا کیوں؟ کیامحبت اپنے ساتھ استے شدیدوسو سے اور جان لیواخوف بھی لے کرآتی ہے۔ مجھے بار باراوررہ رہ کریُر واکی ہر بات ،اس کی مسکراہٹ اوراس کا وہ زندہ دل اندازیاد آنے لگا تھااور پھر جب مجھے اس کی وہ برتی بارش میں اسٹیڈیم میں کبی بات یادآئی ،تو تمام اعصاب جیسے ریزہ ریزہ ہونے لگے۔'' آیان ..... مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں تمہاری محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔'' ٹھیک ای کی طرح آج میرے دل میں بھی ہے" خوف محبت' جا گئے لگا تھا۔ میں اور پُر وابھی کتنے بجیب لوگ تھے،لوگ محبت میں مبتلا

ے پلٹا اور بڑے بڑے ڈگ بحرتا ہوا وہاں ہے چلا گیا۔ تقدیر ہمارے ساتھ کیے کیے کھیل کھیلتی ہے۔ کون جانتا تھا کہ مجھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم دو

بھائی، جوایک دوسرے کے بناسانس بھی نہیں لیتے تھے، ایک دوسرے کوایک نئی شناخت کا الزام دے کریوں بمیشہ کے لیے دور ہوجا کیں گے۔

ہونے کا جشن مناتے ہیں اور ہم کسی موذی مرض کی طرح اس کے خوف ہے سوگ منار ہے تھے۔ پُر واتو پھر بھی اپنے ول کی بات بتانے کی ہمت رکھتی تھی، پر جانے میں اتنا بہا در تھا بھی یانہیں؟ اس وقت میرا دل شدت ہے بیخواہش کرر ہاتھا کہ کاش پُر وااپٹی آٹکھیں کھولےاور میں اسے بتاؤں کہ میرے اندر بھی'' اندیشہ محبت'' کے وسوے پلنے لگے ہیں۔ چلوہم دونوں کسی'' مسجائے عشق'' کے آستانے پر جابیٹییں اور اس کے درے تب تک نداخیں، جب تک کدوہ ہمارے اس زبرعشق کا کوئی تریاق ندؤ هونڈ لے۔ اس عشق کے خونی اڑو ھے کے بل ندکھول دے، جواس نے ہماری روحوں کے گروگس دیے تھے۔ حانے کیوں ۔۔۔ الیکن ٹھیک اس ایک لیچے میں مجھے" محبت' سے شدیدخوف بھی محسوں ہوا۔ رات نے اسپتال کی راہ داریوں میں ڈریے ڈالنے شروع کردیے۔ باہر دالان کے درختوں ہے تو گہری شام کی دوئتی عصر کے بعد ہی شروع ہو پچکی تھی۔ جنگلوں میں شامیں بہت جلداتر آتی ہیں۔اسپتال کا بردا دالان بھی اس وقت برف ہے اٹے درختوں کا ایک ایسا ہی جنگل لگ رہا تھا۔ طلبہ کی ٹولیاں اب بھی راہ داریوں میں بھری ہوئی تھیں اور وہ عملے کی بار بار تلقین کے باوجودوباں سے شخے کا نام بیس لےرہے تھے۔وہ سب ہی پُروا کے لیے اداس اور فکر مند تھے۔ جا تک سیسان راہ داری سے کسی پشتو شے ک

تان گونجی۔ بیضرورزرک خان ہوگا، جوابھی چندون پہلے یا کستان سے وظیفہ لے کر ہماری یونی ورشی میں واخل ہوا تھااوراس نے آتے ہی مسلم گروپ جوائن کرلیا تھا۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اس شاعری کا انگریزی ترجمہ بھی اپنے ساتھیوں کو سنار ہاتھا۔ مجھے ان کے درمیان جینی اورامرک کی آوازیں بھی سنائی دیں۔زرک کی آ واز بڑی پیٹھی تھی۔'' اوہ بی بی شیریں ۔۔۔اے میرےزردگلاب ۔۔۔۔ مجھ پراٹی بانہوں کا گھیراڈ ال دو۔۔۔۔ مجھے اپناہم راہی بنالو۔۔۔۔ یا پھر مجھا پی شال بنالو کہ سدا کے لیے تمہاری زلفوں کا ساتھ مل جائے۔'' ہاں ..... پُر وابھی تو بی بی شیریں کی طرح ایک زرد پھول لگ رہی تھی۔ایک ایسازرد گلاب، جےاس کی شاخ ہے جدا کردیا گیا ہواوراب وقت دھیرے دھیرے اس کی کول چھٹریوں ہے شبنم اور تازگی کشید کر کے اے مرجھار ہاہو۔ میں بہت دیر تک کمرے کی کھڑ کی سے اندرجھانکتا اورمشینوں کی"بیپ بیپ" کی آواز سنتار ہا، پھر جانے کب رات بیتی اور کب نیاسویرااسپتال کی راہ داریوں کی درزوں سے اندر جھا نکنے لگا۔ بھی بھی رات کیے جھم سے اجا تک اتر آتی ہے اور بھی سوریا اپنے پر پھیلانے میں کتنا زیادہ وقت لیتا ہے۔ شاید ہماری

زند گیوں کا فلسفہ بھی کچھابیا ہی ہے۔ہم اینے اردگرودولت،سکون،آرام وآ سائش اور شتوں کا جال پھیلانے میں اپنی تمام عمر بتا ویتے ہیں اور موت کا صرف ایک جهما کا، چند لحول ہی میں جارسوا ندھیرے کرجا تا ہے۔ آج بابرسیدی اور عامر بن حبیب کی ایک ساتھ اور ایک ہی عدالت میں پیشی تھی۔ میں نے احمراور بلال کوان کی خبر لینے کے لیے بھیج رکھا تھا، لیکن ان دونوں نے واپس آتے آتے سہ پہر کردی۔ان دونوں کے چیرے دیکھ کرمیرا پہلے ہے ڈوبا ہوادل بیٹھسا گیا۔" کیا ہوا،سب خیرتو ہے تال....؟" بلال

نے مایوی سے سر بلایا" اچھی خرمیں ہے۔عدالت نے باہراور عامر کوڈی پورٹ کر کے واپس ان کےممالک جیجنے کا فیصلہ سنادیا ہے۔انہیں کل کی فلائث

ے ملک بدر کر دیا جائے گا۔'' بلال کی بات من کرمیرے ہاتھ میں بگڑا کافی کا مگ چھوٹ کرز مین پر گرااور ایک زور دار چھٹا کے سے ٹوٹ گیا۔



باشم ندیم نوجوان سل کے بسندیدہ ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی ادبی ضدمات پر،حال ہی میں حکومت یا کستان نے تمغیر حسن کارکردگ ویے کا بھی اعلان کیا۔" مقدی "ان کا پانچواں ناول ہے، جوجلدہی "The Sacred" کے نام ے انگریزی ترجے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔ مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھین کا وتمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی وکامیابی حاصل کر چکے۔زیرِ نظر ناول'' مقدی ' امریکا کے شہر، نیویارک اور نائن الیون کے سانچے کے پس مظر میں لکھا گیا ہے، جو یقیناً عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی، جدت وندرت کا سبب اور کھے نے زاوئیوں بنی جبتوں کی تلاش میں معاون تابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براہ راست دابطے کے لیے اس ایڈریس پرای میل بھی کر سکتے ہیں۔

novelmuqaddas@janggroup.com.pk



ميري جانب دوڙ ي آئي " كيا جوا .....؟" مين نے خالي نظرون عفر بادي طرف ويكها " عامراور بابركوملك بدركر في كا حكامات آ مي بين " كي در کے لیے سب ہی خاموش ہوگئے اور پھرسب ہی ایک دم بولنے گئے۔" ایسا کیے ہوسکتا ہے ۔۔۔ ایل کاحق تو ملنا چاہیے تھا ۔۔۔ یہ تو سراسر ناانصافی

میرے ہاتھ سے گر کر ٹوشنے والے مگ کے چھنا کے کی آواز سنسان راہ داری میں دور تک سنائی دی ہوگی ، تب بی ایرک ، جم اور چینی سمیت سب بی

ہے....؟" قریب سے گزرتی دوٹرسوں نے محولا کرسب طلبہ کو دیکھا اور ہوٹوں پرانگی رکھ کرخاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم سب راہ داری ہے نکل کر باہر بر فیلے دالان میں آ گئے فرما دئے غصے ہے جم اور ایریک کی طرف دیکھا'' سن ایاتم لوگوں نے عدالت کا فیصلہ، یہ ہے تمہارا اسریکی انصاف....؟ آج پچھ

نہیں کہو گے، اپنے امریکا کی جمایت میں؟' میں نے فر ہاد کو جھاڑا'' فضول باتیں مت کرو، انصاف کو صرف انصاف ہی رہنا چاہیے۔ جب وہ امریکی، روی ، جاپانی یا پاکستانی انصاف بن جائے ، تو انصاف نبیس رہتا ،صرف ایک نداق بن جا تا ہے اور اس نداق میں جم اور امریک کا کوئی قصور نبیس ۔ ' احمر چلا یا '' لیکن ہم امریکی عدالتوں کومسلمانوں کے ساتھ میر گھناؤ نا نداق نہیں کرنے دیں گے۔''استے میں اندرسے صنم کبیر بوکھلائی ہوئی ہی باہرآئی۔ہم سب کا دل

انچل رطق میں آ گیا۔'' وہ .... وورُر واکو ہوش آ رہا ہے۔''سب اندر کی جانب لیکے۔ پُر وانے پچھ در کے لیے آ تکھیں کھولیں اور پھر موندلیں۔سب شےشے کی دیوار کے پرے کھڑے اس کی الجھتی سانسیں گفتے رہے۔ جانے وہ کس اذیت ہے گزررہی ہوگی۔ ڈاکٹر زاور دیگر عملے نے چند کھوں ہی بیس جانے کیا کچے کر ڈالا ،آسیجن بدل گئی، کچھ اجیکشن لگائے ،ول کی حرکت گئی گئی۔ برتی جھٹاوینے والے آلے تیار کر لیے گئے ،لیکن پُر وا پھر ہے ای مد ہوشی کی ونیا

میں واپس چلی گئے۔ بوڑ ھاڈاکٹر ہاہر نکلاتو ہم نے اے کھیرلیا'' وہ کچھ دیر کے لیے ہوش میں آئی تھی ، لیکن پھر سے خواب میں چلی گئی ہے، لیکن پر بہتر ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے۔امید ہے، اگلی باراس کے ہوش کا وقفہ طویل ہوگا۔ آپ لوگ دعا کریں۔'' ڈاکٹر ہمیں تسلی دے کرآ گے بڑھ گیا۔اب میں اے

کیابتا تا کہ میں نے تو دعا کرناان دوونوں ہی میں سیکھا ہے۔اس سے پہلے تو شاید مجھے ٹھیک سے ہاتھ اٹھانا بھی نہیں آتا تھا،کین صرف ہاتھ اٹھا لینے سے دعا ك تقاضة تعورُ ابى پورے ہوجاتے ہيں۔ دعائے آواب تو پھھاور ہيں۔ دعاكى قبوليت توكسى اور جذبے ہے مشروط ہوتى ہے۔ شايداس وقت يُرواكے ليے

دعاما تکتے وقت، ہم سب کے اندر بھی وہی جذبہ کروٹیس لے رہا تھا۔خودکواللہ کی بارگاہ کے سپر وکردینے کا جذبہ۔ اپنا ہراحساس اس دعا کے لیے بسر تکوں

کردینے کا جذبہ۔ پھرشام ڈھلی اور پھروہی رات ہمارے دل کے اندھروں کومزید گہرا کرنے کے لیے درودیوار پرمسلط ہوگئی۔ دکھ کی راتیں کتنی طویل ہوتی ہیں۔ شاید د کھ جارے گزرتے وقت کا پیانہ بھی بدل دیتا ہے، ورندآس پاس دوسروں کے لیے تو وقت کی وہی پرانی رفتار رہتی ہے۔ آگلی صبح دس بج

بابراورعامر کی فلائٹ بھی، جوان دونوں کوایک ساتھ پہلے قاہرہ لے جاتی ، پھروہاں ہے الگ الگ ان کے گھروں کو جانے والے جہاز میں انہیں بٹھایا جانا میں ایئر پورٹ پہنچاتو ڈیپار چرلاؤنج کے باہر سلم طلبہ کا ایک جم غفیرا کشاتھا۔ عامراور بابرکورخصت کرنے کے لیے صرف یو نیورٹی کامسلم گروپ ہی

نہیں، نیویارک کی سب ہی یو نیورسٹیز کے مسلم طلبہ جان۔ایف کینیڈی ایئر پورٹ کے بیرونی لا وُنج میں جمع تتھے۔عامراور بابرکوابھی تک حکام ایئر پورٹ نہیں لائے تھے۔ مجھے رات کو احرنے بتایا کہ برسول رات دوبارہ ٹائمنراسکوائر پرکوئی مشکوک گاڑی کھڑی کھڑی کی اطلاع ملتے ہی ٹائمنراسکوائر کا تمام علاقہ فورا خالی کروا کرسل کردیا عمیا، لیکن گاڑی ہے پہلے برآ مدنییں ہوا، البت اسكے روز سركاري وكيل نے عدالت ميں گزشتہ رات كے اس واقعے كوخوب

اہمیت دی کہ جب تک عامر بن حبیب اور بابرسیدی جیسے اڑ کے اسٹوڈ نٹ لیڈر کے روپ میں نیویارک کی یو نیورسٹیز میں مسلم طلبہ کے جذبات مجڑ کائے ك ليموجود بي، ايسے واقعات بوتے رہيں كے، لبذاعدالت نے كافی "سوج بيار"كے بعددونوں طالب علموں كوامر يكابدركرنے كے احكامات صادر كردي\_مين البحى تك اى سوچ مين هم تفاكه آخروه مشكوك گاڑى دوباره و بين ٹائمنراسكوائر كے علاقے تك پینچى كيے؟ بچھلى بار جب وہ پاكستانی طالب علم گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے نکلا تھا تو آس باس لگے درجنوں کیمروں نے اس کی فلم بنالی تھی ، لیکن اس دوسری گاڑی کی کوئی فلم کیوں منظرِ عام مرتبیں آئی ، جب کہ پچھلے کیس کے بعد وہاں کیمروں کی تعداد بھی وگئی کردی گئی تھی ،احیا تک ایک شورسااٹھااور نیویارک پولیس ڈیارٹمنٹ کی بہت تی گاڑیاں نیلی ،سرخ بتیوں کی چکاچوند میں ایئر پورٹ کے احاطے میں داخل ہوگئیں۔ آج برف باری رکی ہوئی تھی ، لیکن سرکوں کے گروجمع کی گئی برف میں ہے اب بھی دھوال سااٹھ رہا تھا،ٹھیک اس وھویں کی طرح ، جواس وقت ہمارے دلوں کوسلگار ہاتھا۔ عامراور بابرگاڑی سے انزے تو دونوں کے ہاتھوں میں چھکڑیاں دیکھیکر دل پر بہ یک وقت کی چھریاں ی چلی گئیں ۔لڑکوں نے شدیدنعرے بازی شروع کردی۔ نیویارک پولیس نے اپنی طرف سے ہرمکن حفاظتی اقدام کررکھا تھا۔ انہیں طالب علموں کے اس رقبل کا خوب اندازہ تھا۔ میں اس رائے پر جا کھڑا ہوا، جہاں ہے بابراور عامر کولاؤ نج کے اندر لے جایا جانا تھا۔ پولیس نے مجھے بٹانے کے لیے دھکا دیا تو آس یاس بھرے طالب علم ان سے الجھ پڑے۔شدید دھکم تیل اورنعرے بازی شروع ہوگئی۔ میں اپنی جگہ جہا کھڑار ہا اورمیرے آس باس لڑکوں نے ایک مضبوط حصار بنالیا۔ وہ مجھ پر برسائی جانے والی لاٹھیاں اپنے جسم پرجھیلتے رہے، لیکن پولیس کو مجھ تک چنینے ہے رو کے رکھا۔ نیویارک کا تمام میڈیا بیساری ہلز بازی اور ہنگامہ آرائی لائیونشریات کے ذریعے تمام امریکا میں نشر کرر ہاتھا۔ پکھے درییں عامراور بابر بھی مجھ تک پہنچ محے۔عامرنے میری آنکھ سے بہتے آنسوکوا پی جھیلی سے صاف کیا'' میں نے تم ہے کہا تھانا آیان ،ایک وفت آئے گا کہ بیسبتم پراپی جان لٹانے سے بھی در لغ نبیس کریں گے۔ جھے سے وعدہ کرودوست ہتم ان کا ساتھ بھی نبیس چھوڑ و گے۔ میں اور باہر یہاں نبیس ہوں گے ،لیکن ہمارے دل پیبیں وحر کتے رہیں گے ہتم سب کے پاس' میں نے عامر کا ہاتھ تھام لیا۔'' میں بہت تنہا ہو جاؤں گا عامر ہتم دونوں کے بغیر تو میں بالکل ادھورا ہوں۔'' پولیس عامراور پابر کو آ کے دکھیلنے کے لیے بوراز ورلگا کراور چنج جیج کے ہم سب کوراہتے ہے ہٹ جانے کی تنویبہ کررہی تھی ، لین طلبہ نے انہیں اس طرح الجھایا ہوا تھا کہ وہ ہم تینوں کی اس الوداعی ملاقات میں زیادہ رخنداندازی نہیں کریار ہے تھے۔ باہر نے آ کے بڑھ کر مجھے گلے نگالیا۔'' مجھے ایک بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا آیان .....ہم دونوں نے شروع کے دوسال اپنی دشمنی کی نذر کرویے۔ کاش ہم پہلے دوست بن جاتے تو اب تک ہم نہ جانے کیا پچھ کر چکے ہوتے۔ بہرحال، ابتم ہی ہو، جواس کشتی کو پارنگاؤ گے۔ہم نے بہت کوشش کی کہ مجھے اور عامر کو پُر واکی صرف ایک جھک و یکھنے کی اجازت مل جائے، لیکن ان بر دلوں نے جمیں ہماری گھائل ساتھی کی مزاج پُرسی کی اجازت بھی نہیں دی۔ اپنا بہت خیال رکھنا جو شیلاڑ کے۔'' میں عامراور بابرے گلے لگ کران کے شانے بھگوتار ہا۔ وولوگ عامراور بابر کو کھینچتے ہوئے ، ڈیپار چرلاؤنج میں لے جانے میں کام یاب ہو گئے اور آخر کارمسلم طلبہ کے شدیدنعروں کی گونج میں عام اور بابر ہم ہے رخصت ہو گئے۔ان دونوں نے بھیڑ میں ایک تھے کے لیے پلٹ کر ہماری جانب دیکھا۔ بابر نے اپنی دوالگیوں سے فلسطینیوں کا مخصوص نشان وی ۷٬۷٬ ناکر ہم سب کوایک بار پھر فتح کی دعادی اور پھر دونوں جوم میں گم ہو گئے۔ میرے دل سے ایک آ ونگی ' بال میرے دوست! ہمیں وہ فتح ضرور ملے گی، جوازل سے ہماری تقدیر ہے۔ اور تمہارا بروشلم ایک بار پھر صرف تمہارا ہوگا۔ قبلة اول آزاد ہوگا اور بابر سیدی کے بیٹے اس کے پوتوں اورنواسوں کوان کے داوااور نانا کی کہانیاں سنایا کریں گے کہان کی نسل کا ہیرو بابرسیدی کس طرح قبلۂ اول پرآزادی کا حجنڈ البرانے میں چیش چیش تھا۔ بیت المقدس کی بیرونی و یوار پر بابر جیسے کئی جانباز وں کے نام ہول گے اور عامر بن حبیب وہاں کی آزادی کی پہلی با جماعت نماز کی قیامت کرے گا۔ ہاں .....لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔'' میں نم آ بھیں لیے واپس پلٹا تومسلم طلبہ کا وہی جم غفیر، جو چند لمحے پہلے تک ایک آتش فشاں بنا پولیس سے لڑر ہا تھا، اب کسی پُرسکون گلیشتر کی طرح حیب چاپ اوراداس کھڑا تھا۔احمر، بلال، حافظ کھیل اورحتی کے فرماد،سب ہی آنسوؤں سے رور ہے تھے۔آج ان کا دوست، ان کارہنماعامراہے یارغار بابرسیدی کے ساتھ ان سے رخصت ہوگیا تھا۔ دوسری یو نیورسٹیز کے مسلم رہنما میری جانب بڑھے۔'' تم خودکو تنہا مت سجھنا آیان، ہم سبتمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری ایک آواز پر ہم نیویارک کا پہید جام کردیں گے۔ بیامریکی جاری جان تو لے سکتے ہیں، لیکن آواز نہیں دبا <u>کتے۔ایک وقت آئے گا کہ انہیں ہم سب</u>کوڈی پورٹ کرنے کے لیے امریکا کے ہرایئر پورٹ کے تمام جہاز ایک قطار میں کھڑے کرنے ہوں گے، کین جاری آ وازسدا پییں رہ جائے گی۔'' میں نے ان سب کو خاموش کروایا۔'' میں اس وقت تم سب لوگوں سے صرف اتحاد کا نقاضا کرتا ہوں ،ایک ایسااتحاد ، جس میں ہمارا کوئی بھی دشمن نقب لگا كردرا زند ال سكے عامراور بابركى ملك بدرى تو صرف ابتداء ہے - جميں انجى اس جيے ان گنت امتحانات سے كزرنا ہوگا، شايد جارى باقى تمام عمريكى سزائیں جھیلتے ہی گزر جائے گی ،لیکن ہمیں شخ الکریم کی ہدایت کےمطابق ہر جنگ کا سامنانظم ونسق کے ہتھیارے کرنا ہوگا۔ بولو،تم لوگ میراساتھ دو گے؟'' ایئز پورٹ طلبہ کے نعروں ہے گونج اٹھا۔'' ہاں .....ہم تمہارا ساتھ دیں گے آیان۔ ہمیشہ ساتھ دیں گے۔'' ہم لوگ ایئز پورٹ ہے باہر لکلے تو مرکزی شاہراہ پرمڑنے سے پہلے ہی میرے فون پرجینی کا نمبر جگمگانے لگا۔ میں نے دھڑ کتے دل ہے،جلدی ہےفون کان سے لگایا،تو میرے ہاتھ یا قاعدہ لرزر ہے تھے۔ دوہری جانب جینی کی آواز میں بھی لرزش تھی۔" آیان ……پُر واکوہوش آرہاہے،تم جلدی آ جاؤ۔"اب میں اس بھو لی جینی کو کیسے بتا تا کہ دنیا میں بھی ہماری'' جلدی''نہیں چلتی۔ہم اپنی مرضی کےغلام بن جائیں ،تب بھی ونیا کے رائے ،موڑ اور فاصلے پیروں کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔سو، مجھے

ا چھالا اور نمک مرج نگا کراس بات کو بھی عامر اور باہر کی گرفتاری کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج کے طور پر پیش کیا۔عدالت نے بھی وکیل کے دلائل کو

بھی اسپتال کینچتے چنچتے بہت وقت لگ گیا۔تمام راستے میراول ان ہی وسوسوں سے گھرار ہا کہ پُر واکہیں پھرے بے ہوشی کی ونیامیں نہ چلی جائے۔ پُر وا کے کمرے میں پہنچا تو تمام دوست اے گیرے کھڑے تھے اور نزی ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ فی الحال مریض کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ پُروانے نظرا ٹھا کرمیری جانب دیکھااوراس کے خٹک ہونٹوں پر دنیا کی سب سے تازہ مسکان ابھرآئی۔زس نے ہمیں کمرے سے نگل جانے کا آخری تھم یا قاعدہ انتظامیہ کوشکایت کرنے کی دھمکی کے ساتھ سنایا، تو جمیں وہاں سے نکلتے ہی بنی۔ میں وہاں سے نکل کر شیشے کی دیوار کے پرے آگھڑا ہوا، جہاں سے میں اب بھی پُر واکو و کمچھ سکتا تھا۔اس کے چیرے بیگز شتہ روز کے مقابلے میں آج زندگی کی لہر زیادہ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں بہت دیریوں ہی چپ جاپ اے دیکھتار ہا۔ پھر مجھے اپنے شانے پرجینی کے ہاتھ کا دباؤمحسوں ہوا'' ووسنجل رہی ہے آیان .....اور جانے کیوں میراول بار بار کہدر ہاہے کہ وہ صرف تمہاری دعاؤں کے جواب میں واپس پلٹی ہے، کیوں کہ میں جانتی ہوں، محبت میں بری طاقت ہوتی ہے۔ "میں نے چونک کرجینی کی طرف و یکھا۔" ہاں آیان! تمبارا رُوال رُوال چیخ چیخ کر کبدر ہاہے کہ تمہیں پُر واسے محبت ہوگئی ہے۔الی محبت، جوموت کے مندے بھی روح کو واپس تھیجنچ کر بدن میں مجر سکتی ہے۔'' میں جیب جاپ کھڑا جیرت ہے جینی کی ہاتیں سنتار ہا۔ شاید سیمجت نامی جذبہ ہا قاعدہ کسی اعلان کی صورت ہم پروار دہوتا ہے۔ ایک ایسااعلان ، جوصرف اس کو سب سے آخر میں سنائی دیتا ہے،جس کا نام اس محبت کی تحقق پرسب ہے او پر لکھا ہو۔شام تک پُر واکی حالت مزید بہتر ہوگئی اور ڈاکٹر نے ہمیں چند لمحول کے لیے اس سے ملاقات کی اجازت بھی دے دی۔ میں نے پُر وا کا ہاتھ دھیرے سے دبایا۔'' کیسی ہوس پُر واضمیر خان ....ابہمیں مزید کتنے روز اس ہولناک اسپتال کی ان بے جان راہ دار یوں میں شہلاؤ گی؟'' وہ دھیرے ہے مسکائی'' جب تک نصیب میں یہ بستر اور تقدیر میں بیزخم ککھے ہیں۔'' فرہاد نے جلدی سے دخل اندازی کی ، ' بس بس .....اتنی تدہبی باتیں ندکرو۔ ویسے بھی مرد ندہبی باتیں کرنے والی عورتوں کوزیادہ پیندنییں کرتے۔''ہم سب قرباد کی بات من کربنس پڑے۔ میں نے محسوں کیا کہ پُر وا پچھ کھوئی کھوئی ہے۔اس کا بھی کھویا پن اس وقت بھی قائم رہا، جب اگلی میج نیویارک پولیس اس کا بیان لینے کے لیے اسپتال پیٹی۔ پُر وانے سیاہ وین کے ذکر پر گول مول سا جواب دیا کدا ہے یادنہیں کدؤ رائیور کس جلیے کافخص تھا، حالال کہ وہال صرف پُر وا بی ایسی تھی، جس نے وین ڈرائیورکو بالکل قریب ہے براہ راست دیکھا تھا، کیوں کدوین سے تکراتے وقت اس کے چہرے کا رخ سیدھا وین کے اشیرنگ پر بیٹے مخص کی جانب تھا۔ میں نے پولیس کے سامنے پُر واے اس بارے میں کوئی بات کرنے سے احتر از کیا، کیکن پولیس کے کمرے سے نگلتے بی میراسوال لبوں برآ گیا۔'' تم نے بولیس والوں سے بیریوں کہا کہتم نے ڈرائیورکونیس ویکھا، جب کہتم نے اس کی واضح جھلک ضرور دیکھی ہوگی۔ چہروتو ميرا دوسري جانب تھا، کيول کرتم نے مجھے پلٹنے سے پہلے ہي د تھيل ديا تھا۔''پُر وانے بات ٹالي،''تم نے سنانبيں مسلم کا وُنسلر، مريضوں کو ذبن پرزيا دوزور نه ڈالنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تم طب کے اصولوں کے خلاف جارہے ہو''بات آئی گئی ہوگئی، لیکن میرے اندر میں شک مزید تقویت کے ساتھ جڑ پکڑ گیا کہ پُر وائے ڈرائیورکوشناخت نہیں بھی کیا،تواہے دیکھاضرور ہوگا۔شام کو ہیں تقریباایک ہفتے بعد، پکھے در کے لیے کیمپس پینچاتوا یک اور بری خبرمیراانتظار کر رہی تھی۔ یونی ورشی انتظامیہ نےمسلم طلب کی پُر واکی جانب توجہ بٹ جانے کا فائد واٹھاتے ہوئے گتا خانہ خاکوں کے سیمینار کی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا۔ پندر وجنوری اس منھوں مقصد کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ میں نے شام ہی کوؤین ہے ملاقات کی کوشش کی ،لیکن ووقین دن کی چھٹی پر جاچکا تھا۔ میں نے طلبہ کو فی الحال ہاتھوں پرسیاہ پٹیاں ہا تدھ کراور کارڈ زاور بینرز کے ذریعے اپنااحتجاج جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ میں بہر یک وقت کئی خانوں میں بٹتا جار ہاتھا۔ پُروا کی جان لیواحاد شے ہے واپسی، بسام کی می آئی اے والول سے ملاقاتی ، عامراور بابر کی ملک بدری اوراب بیسیمینار، کاش میرے ایک وجود کے تی حصے ہوتے تو میں ہر ھے کوأس کا کام سونپ دیتا، لیکن بیہ ہم انسانوں کی گتنی بری مجبوری ہے کہ ہمیں اپنے ایک ای گھائل اور بوسیدہ وجود پرتمام قیامتیں ہدیک وقت جھیلی پرنی ہیں۔ میں یونی ورش سے باہر لکلاتو فورڈ اپنے ساتھیول کے ساتھ سٹک کی دوسری جانب کھٹر انظر آیا۔ مجھے دیکھ کراس نے ہاتھ بلایا،تو میں نے بائیک ایک جانب کھڑی کردی اورسٹرک یارکر کے اس کے پاس جا پہنچا۔ فورؤمسکرایا'' تمہاری دوست کی نئی زندگی تعمیں مبارک ہو،تم بدیک وقت کی محاذوں پراڑنے کے عادی معلوم ہوتے ہو' میں نے فورڈ کے لہج میں کوئی تاثر تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی'' اورتم یہ یک وقت اپنے وشمنوں کو کئ محاذوں پرالجھائے رکنے کے عادی معلوم ہوتے ہو، بوی کام یاب عکمت عملی ہے، تم لوگوں کی ۔'' فورڈ نے میری آ کھھوں میں جھانکا'' تم پھر خلطی پر ہو،ہم حمهیں اپناوٹمن بیں، دوست تصوّ رکرتے ہیں۔اس روز ایئر پورٹ پرجس طرح نیویارک بھر کےمسلم طلبرتمہارے لیےائیے جسم پر لاٹھیاں کھار ہے تھے، د کچے کرمیرایقین تم پرمزید پختہ ہوگیا ہے کہتم ہمارے لیے بہت کارآ مدثابت ہوسکتے ہو۔اگراینے ذہن سے بیفرسودہ ندہبی جذبات نکال کرسوچو گے، تو تہمیں اس میں نہصرف اپنا، بلکدان تمام جذباتی طلبہ کا بھی فائدہ نظرآئے گا، جوجنون کے تباہ کن رائے پر چلنے کی تیاری میں ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایجنسیال ، انہیں ہمیشہ کے لیے امریکا بدر کرنے کی تیاری میں گلی ہوئی ہیں۔ " میں نے غورے فورڈ کی جانب دیکھا'' چلوفرض کرو، میں تمہاری بات مان کرتم لوگوں کے ساتھ آ ملتا ہوں ، توتم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ ہماری یونی ورشی میں تمام عالم اسلام کی دل آزاری کے لیے ایک سیمینار منعقد كروايا جار باب،كياتمبارى ي - آئى-ا ا عنسوخ كرواسكتى ب؟ "فورۇسوچ مين پرهيا،" مين نے انجى تم كهاك جماراساتھ دينے كے ليے حمہیں ان بوسیدہ نہ ہبی دیواروں کے علقے ہے باہرآ ناہوگا۔ان خاکوں کی نمائش پہلی مرتبہ اورصرف نیویارک کی اس یونی ورٹی میں تونہیں ہورہی۔ بیدستلہ یرانا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے فیس بک پر بھی بھی ایشو اٹھایا گیا تھااور بڑی بابا کار مچی تھی، لیکن تمباری طرح کتنے ایسے ہوں گے، جنہوں نے فیس بک کا با قاعده بائيكات بى كرۋالا ہو \_كياد نياميںمسلمان صرف ' تم'' يايبان كامسلم گروپ بى روگيا ہے ـ ميں ينبين كہتا كەتم لوگ احتجاج نه كرو،ضروركرو،خوب ندمت کرواس سیمیناری ۔ اپنااحتجاج دنیا کے سامنے درج کروانے ہے تہ ہیں کوئی نہیں روک رہا ہیکن اپنے دل سے اس سیمینار کوسیوتا ژکرنے کا خیال نکال دو،جس بات کی اجازت نیویارک کا قانون دے چکاہو،اے روکنے کا افتیارتہارے پاس نبیں ہے اور اگرا کی کوئی کوشش زبروتی کی گئی،تو یا در کھوکہ ہماری تم پر گہری نظر ہے۔عامراور بابر کے بعد تیسری گرفتاری تمہاری بھی ہو علق ہاوریقین جانو،اس بارالزامات کی فہرست بہت لمبی ہوگا۔ " میس نے لبوں پر ایک طنز پیمسکراہٹ سجا کرفورڈ کی جانب و یکھا'' وھمکی دینے اور مجھے ذہنی طور پراس گرفقاری کے لیے تیار کرنے کا بہت شکر بیآ فیسریم تیرآ زماؤ، ہم جگر آزمائیں گے۔' میں نے سڑک یار کرے دوسری جانب کھڑی اپنی بائیک اشارٹ کی اورفورڈ کے نہایت قریب سے تیزی ہے گز ارتا ہوا، آ کے بڑھ گیا۔ سٹی بال کے چورا ہے بیٹر خ بتی نے مجھے رکنے پرمجبور کرویا۔ سامنے یارک کی جانب سی عمارت کا پچھلاحصہ ڈھایا جار ہاتھا۔ بڑی بڑی کرینیں ملبہ مثانے کے لیے وہاں جمع تھیں۔ایک جانب براسالکڑی کا بورڈ نگا تھا،جس پرسُرخ حروف میں بڑا سا'' زمین دوزیارکٹک' ککھا تھااورایک تیر کے نشان سے پارکنگ کی جگہ کی نشان دہی کی گئی تھی۔میرے وہن میں ایک جھما کا ساہوا۔ایسابور ڈلؤ میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ پھر دوسرا جھما کا ہوااور پھر تو ذہن میں دھاکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیااور جب میں اسپتال پہنچا ہو مجھے یادآ چکا تھا کہ پُر واکو کیلنے والی سیاہ وین میں نے پہلے کہاں دیکھی تھی۔ میں تیزی ہے یر وا کے تمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چونک کرمیری جانب دیکھا۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں اس سے یو چھا،'' تم نے پولیس سے یہ بات کیوں چھیائی کہ مہیں تقریباً عم کردیے والی وہ سیاہ وین کون چلار ہاتھا، اب تہبارے چھیانے ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پُر واضیر خان ۔ کیوں کہ میں اس درندے کو پیچان چکا ہول \_' ..... (جاری ہے)



ہا شم ندیم نوجوان نسل کے پسندیدہ ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی ادبی ضدمات پر ،حال ہی شن تکومت پاکستان نے تمغیّر حسن کارکردگی
دسینے کا بھی اعلان کیا۔'' مقدی 'ان کا پانچواں ناول ہے ، جوجلدی "The Sacred" کے نام ہے انگریزی ترجے کی صورت میں بھی دست باب ہوگا۔
مقدی سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت ، بچپن کا دہم راور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی و کامیابی حاصل کر چکے۔زیر نظر ناول'' مقدی' امریکا کے شہر ،
نیویارک اور نائن الیون کے سانچے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے ، جو یقینا عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی ، جذ ت وندرت کا سبب
اور پہلے نے زاوئیوں ، بی جبتوں کی حلاش میں معاون قابت ہوگا۔آپ ناول نگارے براہ راست را بطے کے لیے اس ایڈریس پرای میل بھی کر کتے ہیں۔



پُروائے گھیرا کرمیری جانب و یکھا'' میں مجھی نہیں آیان؟''انفاق ہے اس وقت پُروائے کمرے میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔'' ہاں ۔۔۔۔ میں نے دہ سیاہ وین سب سے پہلے ،اس وقت اپنی یونی ورٹی کی پارکنگ لاٹ میں دیکھی تھی، جب مائیکل گروپ نے پہلی مرتبہ عامر بن حبیب کا گروپ تو ڑنے اور مجھے اس میں شمولیت کے لیے رقم دینے گی چش کی تھی ،اور دوسری مرتبہ یہی وین مجھے ایک بارشمعون سے ملا قات کے وقت اس کے پس منظر میں کھڑی نظر آئی تھی۔۔ اگر میں شی ہال کے سامنے اپنی یونی ورٹی کی زمین دوز پارکنگ جیسا ایک بورڈ ندد کھتا، تو شاید کھے دن مزید میری یادداشت سے بیسب پھے تھور ہتا،

لیکن آج شاید بیراز کھلنا ہی تھا، گرتم نے ان لوگوں کو کیوں بچایا۔ بہرحال، ابشمعون اور مائنکل کے جیل جانے کا وقت آگیا ہے۔ میں ابھی اسی وقت پولیس کواپنا بیان دینے کے لیے جار ہا ہوں اور امید ہے، اس ہارتمہاری گواہی میرے تن میں ہوگی۔'' میں واپسی کے لیے پلٹا تو پُر وانے آواز وے کر مجھے روک لیا۔'' مخمرو آیان! میری ہات س لو۔'' میں نے بلٹ کر پُر وا کو دیکھا'' ہاں، یہ کچ ہے کہ میں نے شمعون کو اس روز چبرے پرمفلر لیکئے وہ سیاہ وین

چلاتے ہوئے دیکے لیا تھا۔ مائکل اس کے چیچے بیٹھا تھا، لیکن میں بات نہیں بڑھانا چاہتی۔ای لیے پولیس کے سامنے شمعون اور مائکل کا نام نہیں لیا۔اس ہے ہوگا بھی کیا۔انہیں یونی ورٹی سے نکال کرجیل ڈال دیا جائے گا اوراُن کی جگہ کوئی دوسرا یہودی لڑکا لے لے گا اورا یک بار پھرہم سے اپنی دشمنی نکالنے ک تا زوقکر میں لگ جائے گا۔ یہ جنگ کہ ختم ہوگی۔ میں ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ چاہتی ہوں اور میں آج یہاں جنگ بندی کا اعلان کرتی ہوں اور تم بھی

اس لڑائی میں اخلاق کی آخری حدیمی پارکر پچکے ہیں اورتم اب بھی انہیں معاف کردینے کی بات کررہی ہو۔ جانتی ہو،ہم نے یہ پچھلے چندون کس سولی پر،کس عذاب میں کائے ہیں۔ایک پل میں ہزار بار بی کرمراہوں میں۔اگر تمہیں پچھ ہوجا تا تو جانتی ہو۔۔۔۔؟'' میں جذبات کی رومیں پچھ کہتے کہتے رک ساگیا۔ کے معروف میں میں منز رہیں کو برقاب میں سالہ ''میں انٹر میں میں تاریخ ہونے تا مداری سال میں میں میں انہوں میں ا

اس عمل میں میراساتھ دو کے۔ بیمیراتم پر مان اور مجرم ہے۔ "میں زورہے چلا یا" یہ جنگ ہم نے نہیں ، انہوں نے شروع کی ہے مس پُر واضمیر خان .....وہ

پُرواچپ چاپ میری ڈائٹ سنتی رہی۔ پُھرد چیرے ہے بولی'' میں جانتی ہوں ،آیان .....تنہارا حلیہ بی ساری داستان دہرانے کے لیے کافی ہے، جو یہاں تم سب پرلحہ لحد بیتی ہے، لین بیمیری تم ہے درخواست ہے۔ ہاری دوئتی کی خاطر ،میری خاطر ،تم ان لوگوں ہے کوئی جھڑائیس کرو گے۔ ہمیں ان فضول جھڑوں ہے آ گے نکل کرسب سے پہلے اُس سیمینار کی بندش کا پچھسامان کرنا ہوگا ،جو ہماری روحوں میں چھید کرنے جارہا ہے۔ اس وقت مسلم گروپ مزید کوئی انتشار اور ایسا کوئی بھی نقصان برداشت نہیں کرسکتا ، جو ہمیں پھر ہے بھرے پنوں کی طرح جدا کردے۔ عامر اور بابر کی ملک بدری کے بعد ان لوگوں

کی نظراب تم پر ہے اور ہم سبحتہیں کھونانہیں چاہتے۔اپنے جذبات پر قابور کھو تنہاری گرفتاری کے بعد گروپ کی کمر بی ٹوٹ جائے گی۔اس لیے میں اس بات کو پہیں ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ ہمیں اپنے کل کے لیےاس آج کی قربانی دینا ہوگی ، کیاتم میراساتھ نہیں دو گے آیان .....؟''میں لا جواب ہوگیا۔ پُر واد چرے ہے مسکرائی۔'' مجھے تنہارے غصے سے ڈرلگتا ہے اور مریض کے لیے خوف بڑا نقصان دہ ہے۔ چلو،اب مسکرادو۔''میں نے پُر واکے چیرے ک

پُر واد چرے ہے مسکرانی۔'' مجھے تمہارے غصے ہے ڈرلگتا ہے اور مریض کے لیے خوف بڑا نقصان وہ ہے۔ چلو، اب مسکراوو۔' میں نے پُر واکے چیرے کی طرف و یکھا۔ وہ کسی بیچے کی طرح اپنی خواہش پوری ہونے کے انتظار میں میرے چیرے کی طرف یوں دیکھیری تجیبے میری مسکراہٹ نظر آتے ہی اس کی کوئی لاٹری نکل آئے گی۔اس کے تاثرات دیکھ کرخود یہ خود میرے لیوں پر ایک ہلکی ہی مسکان اُنجر آئی اور پھر میں نے اس لمحے پُر واکی پریشانی کومیڈ نظر

رکتے ہوئے اپنے لب تی لیے، لیکن میں جانتا تھا کہ شمعون یا انگل میں ہے جب بھی کوئی میرے سامنے آیا، تب جھیخود پر قابور کھنا بہت مشکل ہوجائے گا اور اگلے روز ایسانی ہوا۔ میں نے پارکنگ میں اپنی بائیک کھڑی کی اور سیر صیال چڑھ کر باہر نکلنے ہی والا تھا کداو پر ہے شمعون اور مائیکل نیچے اتر نے نظر آئے۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ شمعون نے بچھے دیکھا، تو اس کے چیرے پر کچھ جیب ساتا ٹر اُنجرا۔'' کیوں مسلم کاؤنسلر۔۔۔۔کہاں رہتے ہوآج کل،

اے۔ میرے قدم وہیں ہم سے۔ معون سے بھے دیکھا، واس سے چرسے پر پچھ جیب ساتا ہرا۔ میوں سم کاؤ سر ..... کہاں رہج ہواج کل، تہاری لیڈری کا دور فتم ہوتا نظر آ رہاہے مجھے۔ "میں نے اسے گھورا" میرازیا دوتر وقت آج کل سینٹرل اسپتال کی اس راہ داری میں گزرتا ہے، جس کے

بے باق کرنے ہیں مجھےتم دونوں ہے۔ ' شمعون اور مائیکل رک گئے ، لیکن پلٹ کرمیری جانب نہیں دیکھا۔ میں چندسٹر صیاں اتر کران دونوں کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ پچھ دمرتک ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے۔ آس پاس سے گزرتے چنداڑ کے اوراڑ کیاں، جوا پی گاڑی وغیرہ پارک کرے آجا رہے تھے۔ جمیں سیرجیوں پرآنے سامنے یوں تناہوا کھڑے دکھے کرجلدی جلدی إدھراُدھر ہو گئے ، کیوں کہ پچھلے چنددن کے دوران یونی ورٹی میں اتنا پچھ ہو چکا تھا کہاب ان میں ہے کوئی بھی ہمارے چھٹڑے میں پڑ کر یونی ورٹی ہے باہزئیں ہونا جا بتا ہوگا۔ شمعون نے بے چینی ہے پہلو بدلا۔ '' ایسے کیا دکھیے رہے ہو؟'' میں نے انتہائی تکخ کیجے میں الفاظ چیا کے یو چھا'' آج کل تم لوگ اپنی وہ سیاہ وین یونی ورٹٹی ٹییں لارہے، جےمیرے اوپر چڑھانے کی کوشش میں ،تم لوگوں نے پُر واپر چڑ ھادیا، کیا کسی گیراج میں چھیار کھی ہے، کیوں کہ پولیس کو ابھی تک وہ ملی نہیں ....، میری بات کسی توپ کے گولے کی طرح ان کے سروں پر تکی شمعون چیخ کر بولا'' بیکیا بکواس کررہے ہوتم ، کیا پورے نیویارک میں ایک وہی سیاہ وین ہے، ہزاروں ویسی بلیک ویکنز ہوں گی اس شہر میں۔''میرے ہونٹوں پرز ہرخندمسکراہٹ امجرآئی'' میرے شک کویقین میں بدلنے کاشکر بیٹہبیں کیسے پتا چلا کہجس وین نے پُر واکو کچلاتھا، ووکیسی تھی اور اس جیسی اور بہت ی گاڑیاں ہوسکتی ہیں، جب کہوین کا ٹھیک علیہ تو ابھی تک پولیس کو بھی نبیں بتا؟'' میری بات س کر دونوں مزیدا لجھ گئے۔ مائیکل نے پریشانی ہے شمعون کی طرف دیکھا۔ شمعون کڑک کر بولا'' تم ہمیں باتوں میں الجھا کر کچھٹا بت نہیں کر سکتے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ گاڑی اب تک کریش ہوکر اسكريپ كا حصد بن كئ مواوراس كے بزارول حصے لورے امر يكامين جيل تيكے مول ،البذا اپناوقت ضائع ندكرو۔ "ميں في شمعون كريك پرر كھے ہاتھ یرا پناہا تھ بختی ہے جمادیا۔'' تم دونوں اپنے وقت کی فکر کرو۔ آج شام تک پولیس کو پُر وا کاتحریری بیان ٹل جائے گا، پھراہے وہ وین کیسے تلاش کرنی ہے، پیتم جانواور نيويارک پوليس - ميں جا ہوں تو آي وقت سپيں يار کنگ ميں اپنے تمام حساب برابر کرسکتا ہوں اليکن جب پوليس خودتم دونوں کو چھکڑياں ڈال کر پوری یونی ورٹی کےسامنے لے جائے گی اور تین حیارسال تم لوگ نیویارک کی سمی جیل کی روٹیاں تو ٹرو گے، تو تمہارے پاس بہت وقت ہوگا، اپنے مستقبل کے بارے میں سوینے کا، کیوں کہ یونی ورٹی تو گرفتاری کے فوراً بعدتم وونوں کورٹی کیٹ کر بی چکی ہوگی ،اب جبتم لوگ جیل سے باہر آؤ گے، تو تب ہی بات ہوگی۔ فی الحال تم دونوں کے لیے اتنائی کافی ہے۔'' میں انہیں بر گا بگا چیوڑ کر سٹر صیال چڑھ کے اوپر بونی ورٹی کے بڑے والان میں نکل آیا۔ آج آسان اور سورج یا دلوں کے ساتھ دھوپ اور سائے کی آ تکہ چولی کھیل رہے تھے۔ واپی ہی آ تکہ مجولی، جیسے میں اور بسام، بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے چھینے کی باری پر بسام مجھے و حویثر نے میں چھے دریا کا دیتا، تو میں خووؤر کررونا شروع کر دیتا تھا، کیول کہ تب مجھے ایسا لگنا تھا، جیسے اگر بسام نے مجھے ندو حویثہ نکا الوثیں خود بھیشہ کے لیے محوجاؤں گااور پھر تقدیر نے ایسا کھیل کھیلا کہ ہم دونوں بھائی آخرکار ایک دوسرے کو کھوئی بیٹے۔ بھی بھی جمارے بھین سے کھیل جوانی میں سے بھی موجاتے ہیں۔ بسام کی یادآتے ہی میری پلکوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ مجھے آج کل اس کی جنتی ضرورت بھی، اتنی شاید پہلے بھی ندرہی ہو۔ میں نے شمعون اور مائکل کو پریشان کرنے کے لیے صرف ایک دھمکی ہی دی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جس دردے ہم ان کی وجہ ہے گز ررہے ہیں ،اس خوف کا پچے مز ہ وہ بھی چکھیں۔ پُرواے کیے گئے وعدے کا خیال نہ ہوتا اوق میں واقعی ان دونوں کوآج جھکڑی لگوا کرہی بھیجتا۔ میں نے ابھی آ دھا والان ہی پار کیا تھا کہ میرے عقب سے مائکل کی آواز اُنجری'' آیان ....،' میں نے پلٹ کر دیکھا۔وہ دونوں گھاس پر پڑی پھلتی برف میں قدم جمائے پریثان سے کھڑے تھے۔ مائیکل میری جانب بڑھا'' میں جہیں صرف بیربتانا جا ہتا ہوں کہ ہمارامقصد جہیں بایر واکوکوئی نقصان پہنچانا ہر گزنہیں تھا اور پُر واتو بلاوجہ نشانہ بن گئی۔ شمعون صرف تمہارے بہت قریب ہے گاڑی گزار کرتہ ہیں خوف ز دہ کرنا چاہتا تھا،لیکن پھرا جا تک ہی پُر وانے ہماری گاڑی تمہاری جانب بڑھتی دیکھی تووہ گھبراگنی، اُے لگا کہ ہم تہبیں کچلنا جاہتے ہیں اور اس نے گھبرا کرتہ ہیں دھکادے دیا اورخودگاڑی کے سامنے آگئی شمعون نے آخری وقت میں بھی اے

ایک تمرے میں وہ مصوم لڑکی گھاکل پڑی ہے، جے کسی کم ظرف بزول نے مجھ سے اپنی دشمنی نکا لنے کی خاطر کچل ڈ الا۔ ''میری بات من کرشمعون اور مائکل

دونوں کچھ گزیزاے گئے۔ پھرشمعون ڈھٹائی ہے بولا'' ظاہر ہے، جبتم لوگوں کو بول لاکارتے پھرو کے ، تو دشمن تو پیدا ہوں گے اوراس کا نقصان تمہارے

یچے کی طرف بڑھائے اور ٹھیک ای لیحے میراضبط جواب دے گیا۔ میں نے آ واز دے کران دونوں کوروکا'' رکو،الیی بھی کیا جلدی ہے؟ کچے حساب

ا پنول کوبھی اٹھانا پڑے گا۔''شمعون اور مائکل نے بات ختم کر کے قدم

براس المسلم کی پوری کوشش کی جی اوراس کا جوب میں اوروں کے برا مر بیں اور سید جائے کی پوری کوشش کی جی اوراس کا جوب میں بھا پایا۔ ہم استے

ہو کھلا گئے تھے کہ ہم نے گاڑی رو کے بنا وہاں سے بھا گئے ہی بی عافیت جانی اور سید حااہ نے ایک دوست کے اسکریپ گودام بیں لے جا کر گاڑی کو کریش

کرڈ اللہ بتا کہ اس کا نام ونشان ہی مٹ جائے ہے تھے گئیں کروہ بیں بچ کہدر ہا ہوں۔ جھے داؤڈ اور موتیٰ کی تیم ایکن ہم جانتے ہیں کہ ایک ہار کہ وانے ہمارے

نام پولیس کے سامنے اُگل دیے تو اُن کا اس تمام معالمے کی تہدیک پنچنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور پھر ہمارے کیریئر بھر کے لیے جیل کی نڈر ہوجا کی میں اپنے ہمارے پاس تم ہمارے لیے جیل کی نڈر ہوجا کی سے اس کے سامنے اُگل دیو آئی اس تمام معالمے کی تہدیک پنچنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور پھر ہمارے کیریئر بھر کے لیے جیل کی نڈر ہوجا کیں

گے ۔ اس لیے ہمارے پاس تم ہمارے لیے آفر ہے ۔ " بیں نے مائیکل کوگھورا" کسی آفر؟" شمعون اب بھی ہم دونوں سے دس ہارہ قدم دور کھڑا تھا۔ وہ
چیندقدم بڑھا کر قریب آگیا۔ مائیکل نے سر جھکا کر کہا" کہی کہ بدلے بیس تم جو بھی چاہو، ہم وہی کریں گے۔ اسلام اور مسلم گروپ کی مخالف بھی چھوڑ دیں
گے اور جب تک تم مسلم کا ونسلر ہو، ہم تہاری راہ میں کوئی رکا دی بھی کھڑی نہیں کریں گے اسلام اور جستی بھی فنڈ تک درکار ہے، تہاری کا ونسلر

شپ کے کمل دور میں، وہ تمام رقم بھی اپنی جیب سے اداکر نے کے لیے تیار ہیں۔ بدلے میں تمہیں صرف اپنی زبان بندر کھنا ہوگی اور ہم پُر واکو بھی تمام نقصان کا ہر جانداواکر دیں گے؟'' میرا صبط جواب وے گیا۔ میں نے اپنے بیگ ہے پُر واکی اب تک کی تمام میڈیکل رپورٹس نکال کران دونوں کے چیرے پردے مارین' کس کس نقصان کی بھر پائی کرو گے تم لوگ ۔ بیپُر واکی رپورٹس ہیں۔ اگر اس کے چند گھنے مزید ہے ہوئٹی میں گزرجاتے ، تو وہ ایسے کو ہے میں چلی جاتی ، جہاں سے شایداس کی واپسی بھی ممکن نہ ہوتی ہے گوگوں میں تو اتنی اخلاقی جرائت بھی نہیں ہے کہ ایک بارابیتال آگر اس کی خیریت کو ہے میں چلی جاتے اور ایک وہ ہے ، جوتم دونوں کو پہچان لینے کے باوجود بھی پولیس کے سامنے نام نہیں خام کر کا چاہتی ۔ شرم سے ڈ وب مرو۔'' ان دونوں نے چوک کر سرا ٹھایا'' کیا ۔۔۔۔۔۔۔پُر وائے ہماری شناخت خام ہر نہ کرنے فیصلہ کیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔'' وہ میری اپنی دلی خواہش تھی کہم لوگوں کو اقد ام قبل کے جرم چوک کے مرا ٹھایا'' کیا ۔۔۔۔۔پُر وائے ہماری شناخت خام ہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔'' وہ میری اپنی دلی خواہش تھی کہم لوگوں کو اقد ام قبل کے جرم

میں جیل کی ہواضر ورکھلاؤں الیکن وہ صاف ول کی لڑکی صرف تمہاری میں گھٹیا دشمنی فتم کرنے کی خاطر اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے۔ہمیں تمہاری کوئی مدو، کوئی فنڈیا کوئی تمایت درکارٹییں ہے۔ابھی ہمارے ہاز وؤں میں اتنادم ہاتی ہے کہ اپنا بوجید خودا ٹھاسکیں۔ہمیں تبہاری مخالفت کا بھی کوئی ڈرٹیس ہتم لوگ جس طرح چاہو، ہمارے مقابلے پرڈٹ سکتے ہو مگر ہر جنگ کے چھاصول ہوتے ہیں۔ تم لوگوں نے تو گراوٹ کی ہر سطح پارکر کی ہے، کیا وشمنی ہے تبہاری،

، ليرن چارو الهار علائي و التي الموري المرير جلك علي الول الول الول عن حراوت البرن بارس كارس الورد الورد الورد الم سايامار عند ب مي المحي الم في تبار عند بريكي المجال كي كوشش كي ب الموقة آج بحي داورة از بورد توريت ادرموي كانام نبايت

تعظیم سے لیتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے بھی اتنے ہی محترم ہیں، جینے تم لوگوں کے لیے، بلکہ شایدتم لوگوں ہے بھی زیادہ، کیوں کہتم تو انہی کی دی ہوئی تعلیمات کو بھلا کرایک ایس دشنی کی آگ میں خود کو جھونک چکے ہو،جس میں صرف حسد کی تھٹ ہے، کیا جا ہے ہیں ہم مسلم طلبتم سب ہے؟ بس، اتناہی کہ خود بھی جیواور ہمیں بھی جینے دو۔ ہمارے ند ہب اور ند ہب کی معتبر و پا کیز ہستیوں کی بے حرمتی ند کرو، کیوں کداُن کی حرمت صرف ہم پر ہی لاز منہیں ،خود تمہارے مذاہب نے بھی ان کی عظمت برمبر تقید بق ثبت کی ہے۔مسلمان دشنی نے تمہارے اندرکے انسان کوشتم کرکے صرف ایک جانور ہاقی چھوڑ ویا میری گفتگو کے دوران عیسائی کاونسلر جارج بھی وہاں پہنچ گیا تھا،لیکن خاموثی ہے میری بات شکتار ہا، یارکنگ بیں جن چندطلبے نے مجھےاورشمعون کو سٹر حیوں پر بحث کرتے دیکھا تھا، انہوں نے شاید اوپر جا کرخبر کر دی تھی ، ای لیے میری بات ختم ہونے تک مسلم ، یبودی اور عیسائی طلبہ دوڑتے ہوئے میدان میں داخل ہوناشروع ہو گئے تھے۔وہ اپنے ذہن میں مسلم اور یہودی کا وُنسلر کا جھگڑ ار کھ کروہاں پینچے تھے،البذاسب ہی نے ہاتھ میں ہا کی بیس بال، بیٹ،موٹرسا ٹیکلز کی چینز اورای فتم کے دوسرے کئی ہتھیارتھام رکھے تھے۔ پچھہی دیریش بڑے دالان کا علاقہ طلبہ سے بجر چکا تھا اور وہ تین گروہوں کی صورت میں میرے شمعون اور جارج کے عقب میں جمع تھے۔ ووسب جارے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ میں نے جارج کی طرف دیکھا'' و کچے رہے ہو،اں نفرت کی تبلیغ کا نتیجہ تبہارے گروپ کو بیجی پتانہیں کہ اصل جھڑا کیا ہے،لیکن وہ مسلم دشنی میں یباں میسوچ کراسمٹھے ہوگئے ہیں کہ یبودیوں کی آ ژ میں وہ اپنے بدلے بھی چکا سکیں گے۔'' اتنے میں، میرے عقب ہے جینی، ایرک اور جم کی آواز بہ یک وقت اُنجری'' لیکن ہم تمہارے ساتھ میں آیان ..... "ایرک ایک قدم آ گے آیا" سب عیسائی اور شایدسب ہی میبودی طلبدان کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں آج اپنی بجینی اور جم کی طرف سے سیاعلان كرتا مول كداكر ندهب كى جنگ مسلط كى كئى ، تو ہم تينوں آيان كى طرف سے لايں كے ، كيوں كه بمارا ندهب بميں بج كاساتھ دينے كى تلقين كرتا ہے۔ " میرے تتنول دوست میرے کندھے سے کندھاملا کرمیرے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ پچھے یہودی اورعیسائی لڑکیاں، جو پہلے بھی پُر واکے ساتھ تھیں، وہ بھی دو قدم بزها کرمسلم گروپ کی جانب آ محکیس ماحول پرایک تمبیرستا ٹاطاری ہو چکا تھا۔ شایداو پرایڈمن بلاک کی دوسری منزل ہے کسی نے بیچے میہ ہنگامہ دیکھے کرڈین کواطلاع کردی تھی ،البذا پچھلحول بعدڈین بھی دیگراسا تذہ کے ساتھ یونی درٹی کی تاریخ کے اس سب سے بڑے تین نداہب کے جوم کوآپس میں مكرانے بروكنے كے ليے دور بى بے ہمارى جانب بھا كتا ہوانظرآيا۔ بيس نے اس كے قريب تينينے سے پہلے اپنى بات فتم كى۔ " بيس آج تم سب پر سے واضح کردینا جا بتا ہوں کہ جےتم لوگ ندہب کی جنگ بچھ کراڑ رہے ہو، وہ تہبارے اور تمبارے بروں کے غلط نظریات کی جنگ ہے، جےتم لوگوں نے صرف ذہبی تعصب کی بنیاد پرخود یدمسلط کرلیا ہے۔اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم میں سے کتنے ایسے میں، جنہیں اپنے ذہب کی سیح پیچان ہے۔ کتنے ہیں، جودل میں اپنے مذہب کا سچاور در کھتے ہیں۔ ہم تو بس ایک بھیٹر چال کا شکار ہیں ہمیشہ ہے۔'' میری بات فتم ہوئی تو ڈین یارٹی پنچ گئے۔'' بیتم سب لوگ یہاں کھڑے کیا کررہے ہو۔ میں تم سب کو تکم ویتا ہوں کہ تین منٹ کے اندراندر میدان خالی کردو۔ تین منٹ بعدا کر مجھے کوئی اس میدان میں نظر آیا تو میں اس کے خلاف سخت کارروائی کروں گا۔ چلو، جلدی کرو۔ اپنی اپنی کاس میں پہنچ کراپی حاضری لکواؤ۔' ڈین کی بات من کراڑ کے منتشر ہونے لگے۔ میں نے بھی پلٹ کر دوسری جانب قدم بڑھائے۔ ڈین نے مجھے روک لیا'' آیان ..... پیمبری آخری وارنگ ہے، اور ہاں تہمارے گزشتہ میڈیا انٹرویو کے لیے بھی تنہیں اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کردیا گیا ہے۔ تنہیں سات دن کے اندراس کا جواب جمع کروانا ہوگا۔ "میں میدان سے باہر نکا اتو بلال نے وحیرے سے میرے کان میں کہا'' کل سے سیمینار کے نکٹوں کی فروخت شروع ہوجائے گا۔ پانچ سواورایک ہزارڈ الر کے نکٹ ہوں گے، پنچے ہال اور اویروالی سیلری سے سیمینار میں صرف دو ہفتے ہاتی رہ گئے ہیں۔'میں نے پریشانی سے بلال کی جانب دیکھا'' ہماری یونی ورشی میں سلم کروپ سے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟" بلال نے سوچ کر جواب دیا' " گل ملا کر 313 تین سوتیرہ کے قریب ہوں گے۔" برد اور نیویارک کی باتی ہونی ورسٹیز میں مسلمان طلبہ کی کل تعداد کیا ہوگی؟'' بلال نے پھر ہے تنتی ک'' ہماری یونی ورشی کے طلبہ ملا کرگل بارہ سو کے قریب ہوجا تیں گے۔ان میں غیر حاضر طلبہ کی تعداد بھی شامل ہے۔''میری پریشانی بردھتی جار بی تھی۔'' اور ہال کی نشستیں کتنی ہیں؟'' بلال نے جیرت ہے میری جانب دیکھا'' تین ہزار الیکن تم یہ کس اعدادوشار کے چکر میں پڑ گئے ہو؟'' میں نے پچھ دیر سوحیا اور پچر بلال ہے کہا'' تم سباڑ کوں کوسی کھلی جگہ میں اکٹھا ہونے کا کہو۔ ہال نمبر 3 کا نہ کہنا۔ مجھے اب ان دیواروں کے کان ہے اعتبار کتنے لگے ہیں۔ انہیں عقب والے اسٹیڈیم میں جمع کرو۔ میں بھی کچھ دریمیں وہیں پینچتا ہوں۔'' بلال سر بلا کروہاں ہے آ کے بڑھ گیا۔ بلاک کے نوٹس بورڈ کے قریب ہے گزرتے ہوئے میری نظرا خبار کی دوتازہ کشنگز پر بڑی۔'' لیسٹرشائز (لندن) کی ایک عدالت نے مسلم خانون کو برقعہ ا تارکر بیان دینے پرمجبور کیا''''' ہوسٹن (امریکا) کی عدالت نے عدنان مرزانامی پاکستانی طالب علم کوطالبان سے روابط کے جرم میں پندرہ سال کی قید سنا دی۔''شاید بیدونوں تراشے غیرمسلم طلبہ کے گروپ نے مسلم گروپ کو چڑانے کے لیے یہاں چیاں کیے تھے۔ میرے دماغ میں شیخ الکریم کی بات گوٹی '' مسلمانوں کے لیے بید نیا بڑی بخت جگہ ہے۔''انہی دوتراشوں کے نیچے ایک اور چھوٹی سی خبر چپکی ہوئی تھی'' سی آئی اے اور ایف بی آئی کو انتہا پند گروپوں سےروابط رکھنے والےمسلم طلب کی تلاش .... "میرے ذہن نے آفیسرفورڈ کی جسکی دہرائی" اور یادر کھنا،اس باراگرتم گرفتارہ و نے توالزامات کی فهرست بهت لمبی ہوگ۔'' مجھے لگا کہ میرے گر دفکلجہ کستا جارہا ہے۔ میں اسٹیڈیم پہنچا تو قریباً تمام گروپ جمع ہوچکا تھا۔صرف وی اڑ کیاں غیر حاضرتھیں، جو یُروا کے پاس اسپتال میں رکی ہوئی تھیں۔وہ سب سیمینار کی حتمی تاریخ کے اعلان اور ٹکٹوں کی فروخت کا من کر بے حدآ زردہ اور بے چین تھے۔ بے بسی جب حدے گزر جائے تواشتعال کی آخری کلیر پارکرے ایک ایسی مایوی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کا انجام صرف فنا ہوتا ہے۔ مجھے ان سب کے چېرول پرايک ايي بي فناد کھائي دے ربي تھي۔ آج وہ خلاف تو قع خاموش تھے۔ تج ہے کہ مجھےان کے غصےاورا شتعال ہے بھی پریشانی نہیں ہوئی ، ليکن آج ان كى اس خموشى نے خوف زوہ ساكرويا تھا۔ ميں نے انہيں بنايا كہ ميں پندره دن بعد بھونے والے اس سيميناركورو كئے كے ليے آج ہى اپناھتى لائحمل طے کرنا ہوگا۔اس لیےاس معاملے میں مجھےان سب کامشورہ در کارہاوران سب کی سننے کے بعد آخر میں، میں انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کروں گا۔ وہ لوگ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی ،لیکن ان کے چہرے ویسے ہی سے رہے" تم لوگ پچھے بولتے کیون نہیں، جنگ ابھی جاری ہے اور ہمیں لڑنا ہے۔''احمرنے سباڑکوں کی طرف دیکھااور دوقدم آ گے بڑھ آیا۔''نہیں آیان ....شایدہم بید جنگ اس طرح اُن سے نہ جیت پائیں ،سیمینار میں صرف دو ہفتے ہاتی ہیں اور ہم انہیں رو کنے میں ناکام رہے ہیں، لبذا ہم نے بھی آخری صدے گزرجانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ "میں نے جرت سے یو چھا '' کیسا فیصلہ....''احمر نے سرمجھ کا لیا۔'' حافظ فکیل سے کل رات کسی ان جان گروپ نے فون پر رابطہ کیا ہے، وہ لوگ خود کو جہادی کہتے ہیں اور انہوں نے اس گنتاخی کی سزادینے کے لیے سیمیناروالے دن ہال میں بم نصب کرے دھا کا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہم سب نے فیصلہ کرلیا ہے کہ ہم اس کام میں ان کاساتھ دیں گے۔ حافظ کیل ان کے رابطے میں رہے گا ورسیمیناروالے دن سے ایک رات قبل بال میں بم نصب کرنے میں ان کی مدوکرے گا۔ ہم ان سب کوفنا کرویں کے، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کی شان میں گتا خی کا نایاک خیال بھی اپنے دل میں کہیں پال رکھا ہے۔"احری بات من کر مجھے سارااسٹیڈیم گومتا ہوامحسوں ہوئے لگا۔



ہاشم ندیم نو جوان نسل کے پہندیدہ ،ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی اوبی خدمات پر ،حال ہی میں حکومتِ پاکستان نے تمغیّہ حسن کارکروگی دینے کا بھی اعلان کیا۔'' مقدی' ان کا پانچواں ناول ہے ، جوجلدہ ہی "The Sacred" کے نام ہے انگریز کی ترینے کی صورت میں بھی دست یا ہوگا۔ مقدی ہے بہلے ان کے ناول خدا اور بحبت ، بجپین کا دیمبر اور عبداللہ مین الاقوامی پزیرائی و کامیا بی حاصل کر بچے۔ زیر نظر ناول'' مقدی' امریکا کے شہر ، مقدی ہے بہلے ان کے ناول خدا اور بحبت ، بجپین کا دیمبر اور عبداللہ بین کی طرح اردواوب میں اک شبت تبدیلی ،جند ت و ندرت کا سبب نیویارک اور نائن الیون کے سات بدیلی ،جند ت و ندرت کا سبب اور بچھے نے زاوئیوں ، بی جہنوں کی طاق میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براوراست را بطے کے لیے اس ایڈریس پرای میل بھی کر سکتے ہیں۔



میں زورے چلا یا۔'' تم لوگ اپنے ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہو کہ کیا کہدرہے ہو؟''وہ سب خاموش رہے اوران کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ خود کواس بات کے لیے ذہنی طور پر گزشتہ رات ہی ہے تیار کر چکے ہیں۔اس بار حافظ کھیل بولا'' اِن لوگوں نے ہمارے لیے کوئی دوسراراستہ بھی تونہیں چھوڑا۔ ہمارے لا کھاحتجاج کے باوجود یونی ورشی انتظامیہ نے سیمیٹار کی تاریخ کا اعلان کردیا ہے۔ ہم زیادہ ہنگامہ کریں گے تو بیٹمیس پولیس والول سے اٹھوالیں گےاور عامر بن صبیب اور بابرسیّدی کی طرح ہمیں بھی عدالتوں ہے ملک بدر کروا کے چھوڑیں گے، لیکن ہم نے بھی تبهیہ کرلیا ہے کہ جیا ہے ہم قید ہو جا تھیں پائلک بدر، پیسمینار کسی صورت نہیں ہونے ویں سے یہیں، اب ہمیں اُس تاریخ کا انتظار ہے، جب وہلعون ڈینس این جی او ہماری یونی ورشی کے بال میں اکشی ہوگی اور ہم ان سب کو واصلِ جہنم کریں گے۔''میری آ واز تیز ہوگئ'' ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کداس طرح تم لوگ انہیں وقت سے پچھے پہلے دوزخ پہنچا دو گے، حالال کدان کے اگلے جہاں کا پیٹھ کا نہ پہلے ہی ہے طے شدہ ہے، کیکن پھراس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ان چند شھی مجرلوگوں کے مر جانے ہے وہ سوچ بھی فنا ہوجائے گی، جوان تمام محروہ اعمال کا چیش خیمہ ہے۔ اس بات کی کیا ضانت ہے کدان کے بعد کوئی ووسرا گستاخ پیقیج عمل و جرانے کی جرائے ہیں کرے گا؟ تب أے رو كے والا يبال كون ہوگا، كيول كرتم لوگ توجوكر نے جارہ ہو،اس كے بعداس يوني ورثي مين مسلم طالب علم کے بچنے کا کوئی امکان نہیں اور صرف یونی ورشی ہی پر کیا موقوف، نیویارک بجر کے تمام تعلیمی اداروں میں ایسا کریک ڈاؤن ہوگا کہ آ دھے سے زیادہ لوگ مُلک بدر ہوجا کیں گے اور جو نے بھی گئے، وہ عمر بھریہاں کی جیلوں ہی میں سڑتے رہیں گے۔ ہاں،اگریہ آخری جنگ ہوتی، تو میں خودسب سے پہلے میہ سب کچے کر گزرتا بکین ابھی قیامت و ور ہے اور ہمیں نہ جانے ایسے کتنے محاذ ول پران سے لڑنا ہے۔خود کو پہلے ہی موریعے پرفتا کردینا کہاں کی عقل مندی ہے۔'' وہ سب میری بات سُن رہے تھے،لیکن بالکل مُر دول کی طرح اور سانس لیتے مُر دول سے زیادہ مُر دہ شئے اس جہاں میں اورکوئی نہیں۔ وشمنوں نے ہے در ہے اور بار باراُن کی روحوں پراتنے وار کیے تھے کہ اب ان کی روح بھی مر پچکی تھی اور جب کسی انسان کی روح مرجائے ،صرف جسم زندہ رہے ، تو تب وہ ان روح کے قاتلوں پرایک بھیا تک قضا کی صورت بجلی بن سے گرتا ہے۔ مذہب ،مقدس ہستیوں اور پیارے نبی کی تو بین ( نعوذ باللہ ) ہی تو کسی مسلمان کی روح کوتل کرنے کا سب سے برداحر بہ ہے۔ ہمارے ند ہب کے دشمن آج کل بیل میر عام اور بار بار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور آج اُس قتل عام کا ·تیجہ میرے سامنے اس مسلم گروپ کی صورت میں کھڑا تھا، جو بے بسی کی آخری حدے گز رجانے کے بعد اب کھمل اور باافقیار ہو چکے تھے۔ حدے زیادہ بے بسی بھی توانسان کوایک طرح کا کامل مختار بنادیتی ہے۔خود کوفٹا کرنے کا اعتبارا ورحوصلہ بخش دیتی ہے۔ بےبس اگر حوصلہ مندبھی ہوتو پھروہ خود کش بن جاتا ہے اورخودکش سے بڑا خطرواس دنیا کے لیے بھلااور کیا ہوگا ....؟ بلال نے آخر کارا پے لب کھولنے کی ہمت کی '' ہم نے ہرطریقہ آزما کرد کھے لیا ہے

جاتا ہے اور مود ک سے براسمروا ک دنیا ہے بھل اور میا ہوہ ۔۔۔۔۔۔۔ ہواں ہے اس سوسے کی ہمت کی جہ سے ہرسر یعدا رہا ہر و بھریا ہے آیاں ۔۔۔۔۔ بہت دفعہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی ، مگر انہوں نے شاید اپنے کان تی لیے ہیں۔ دلوں پر لو ہے کے خول چڑھار کے ہیں اور ذہن شیطان کے ہاتھ دیج ڈالا ہے۔ بیالی گستا خیاں کرنے ہے بازنہیں آئیں گے اور تم ٹھیک کہتے ہو کہ ان لوگوں کے جہنم واصل ہونے کے بعد بھی شاید بید گستا خی جاری رہے گی ، کیوں کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ ایک ایسا دائی زنگ ، جواب ان کی روح کے ساتھ ہی اس جائے گا۔ تہمارا بیضد شربھی ٹھیک ہے کہ اس دھا کے کے بعد نیویارک کا کوئی بھی مسلم طالب علم یہاں کی ایجنسیوں کی زَد میں آئے ہے ٹیس ڈیج پائے گا، لیکن ہمارے پاس اب اور کوئی چارہ شیس رہ گیا۔ ہم اپنا فرض تو اوا کر جا کیں۔ ہمارے بعد آنے والے اپنا فرض اوا کریں گے۔'' بلال نے اپنی بات ختم کی ، تو وہ سب سر جھکائے و چرے میں رہ گیا۔ جو بال ہے چل دیے۔ بیش آؤوازیں دیتا اور روکنائی رہ گیا، لیکن ان سب کے دلوں پرفنا کا سابیہ پڑ چکا تھا۔ وہ سابیہ جو سا تھیں معطل کرویتا

چيد ت

کچھ ہی دریمیں تیز بارش شروع ہوگئی۔ بخت برف پر بارش کے قطرے گر کرخود بھی جم رہے تھے۔ یہاں بھی قدرت نے فنا کا وہی ابدی کھیل شروع کردیا تھا۔ میں پُرواکے باس پہنچا تو وہ تکیے سیدھا کیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کراس کا چیرہ کھل اٹھا'' آیان میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی خبر ب جہیں پتا ہے .... ' پھرمیرے چبرے پرا بھری قکر کی لکیروں نے اُسے اپنی بات خود کا شنے پر مجبور کردیا' کیا ہوا .... بیٹ تو ہے نال؟' میں نے اُسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج بہت دن بعداس کے چیرے کی لالی واپس لوٹی تھی'' کوئی خاص بات نہیں۔ بس، بھوں بھو سیمینار کی تاریخ قریب آرہی ہے، اُلجھنیں بڑھتی جارہی ہیں لڑ کے اپنا حوصلہ ہاررہے ہیں۔ ڈرتا ہول، ان کے اندر ہوتی پیکست کہیں اُنہیں کسی انتہائی قدم کی طرف نہ د تھکیل دے'''''نہیں ..... مجھے یقین ہے، ایبانہیں ہوگاتم ان کےساتھ ہوناں .....اچھاتمہیں ایک اچھی خبرسناتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اسے س کر مایوی مسلم طلبہ پھرے جی آٹھیں گے۔سٹو گے۔۔۔۔؟'' میراد حیان کہیں اور بی تھا۔'' ہاں۔۔۔۔ ہاں ضرور۔۔۔۔''پُر وانے ہاتھ میں پکڑا نیویارک ٹو ڈے کا ایک صفحہ کھولا۔'' میدد کیھو،کتنی اچھی خبر ہے۔ سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر کی سالی اورین بوتھ نے اسلام قبول کرلیا۔'' پُروا کی بات من کرمیں زور سے چونکا۔'' کیا۔۔۔۔کہاں۔۔۔۔دکھاؤ۔۔۔۔''میں نے جلدی ہے تمام رپورٹ پرنظرڈ الی۔لورین بوتھ ایران کے شیرقم کے دورے پراسلامی تعلیمات ہے متاثر ہو كراسلام قبول كرچكى تحى اوراس خبرے برطانيه كے محلول ميں بل چل ى چھ كئى تھى۔ پُروانے مسكرا كرميرى جانب ديكھا۔ " احجى خبر ہے نا .....اسلام كى مخالفت کے اس سیاہ دور میں بھی جارا دین اُن کے امراء اور شخرادے ، شخراد یوں تک پہنچ رہاہے۔مطلب ، اگر وہ جمیں زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ،تو قدرت بھی ہماری مدد سے عافل نہیں۔ مجھےتو لگا کہ پینجرخاص ہمارے لیے ہی مقدر نے بچار کھی تھی۔' میں جوش میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔'' ہاں پُر واضمیرخان! بیہ ہمارےنصیب کی خبر ہے، جوقدرت نے آج تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچائی ہے۔اگرید میگزین میں رکھانوں،گروپ کو دکھانے کے لیےتوجہمیں کوئی اعتراض تونہیں۔''پُر واہنس پڑی۔''نہیں آیان احمرصاحب! آپ کے لیے بی اب تک سب سے چھیار کھاتھا۔''میں جلدی میں واپسی کے لیے پلٹا۔ پُروانے مجھے پکارا۔'' کہاں چل دیے۔ پچھ در تو میٹھو' ،'' نہیں، میں پھرآؤں گا۔اس وقت پچھ بھٹکے ہوئے ذہنوں کو بیخبر پہنچانا بہت ضروری ہے۔''یُر وانے اپنے تکھے کے بیچے ہے ایک اور کتاب نکالی۔'' اردوتو پڑھ لیتے ہونا، میں نے تمہارے لیے بیکلام اقبال متکوایا ہے۔اس میں '' شکوه'' اور'' جواب شکوه' 'ضرور پڑھنا۔ بہت سے سوالوں کے جواب لل جائیں گے۔ ہیں جب بھی بہت زیادہ الجھ جاؤں ،ایک باراے اپنے ضیلف سے نکال کرضرور پڑھ کیتی ہوں اور یقین کرو، ہر بار بیکام مجھے کھے نئے جواب دے جاتا ہے۔ واقعی اقبال ہر دور کا شاعر ہے۔'' میں نے پُر واکے ہاتھ سے كتاب لے لى۔ "ضرور پڑھوں گا۔ " ميں جاتے جاتے ايك لمح كے ليے ركا، وہ سر جھكائے كسى سوج ميں كم تھى۔ " يُروا" اس نے چونك كرسرا شمايا۔ ہمارى نظریں ایک لمح کولیں، میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔'' نہیں ..... کچٹییں ....''میں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے اوراس بار پُر وانے دھرے سے میرا نام لیا۔'' آیان ....'' میں نے پلٹ کراہے دیکھا۔اُس نے نظریں جھکالیں۔'' کچھٹیں ....' کبھی جمعی جب کہنے کے لیے بہت پکھے ہو، تب بھی پکھوکہا نہیں جاتا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں ایک کیجے کے لیے دروازے کے قریب رکا۔'' جبتم اسپتال سےلوٹ کرواپس یونی ورٹی آؤگی ، اُس روزہم ویسٹ اور بی ایس زریسٹورنٹ میں پوری ایک شام ہتا کیں گے اور وہ شام صرف ہماری ہوگی ، تب ہم ایک دوسرے سے وہ سب کچے کہدویں گے، جے کہنے میں ہمیں ایک زمانہ لگا۔ ' پر وانے چوک کرسرا شایا۔ اس کی آتھوں میں خوشی کی ایک ایسی انمول چیک ایر انی ، جواس کی آتھوں کی جوت کو ہمیشہ کے ليے امر كرگئى ' عج آيان .....' ميں دجرے ہے مسكرايا۔ '' بال ، بالكل عجے۔' ميں پُروا كے كمرے سے فكاتو مجھے سيكڑوں بار كى دليمتى ہوئى وہ راہ دارى جانے کیوں بالکل نئی اور بہت زیادہ جکمگاتی ہوئی نظر آئی۔اسپتال ہے یونی ورٹی تک کے تمام دیکھے بھالے رائے کسی نئے پرستان کی ڈگر دکھائی دے رہے تھے۔ درختوں پرجی برف، کس سانتا کلاز کی جادو کی چیٹری ہے بن نمک کی پریاں لگ رہی تھیں۔ سرکوں کے کنارے کنارے سنبری رتھ میں مجتے ، برف کے سفید گھوڑے میری بائیک کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے، جانے آج بیکس کی بارات کا ساں تھا۔ نیویارک کی شامیس تو سدا سے گلا فی تھیں، لیکن آج بید بکھر اگلال کچھ ہوا تھا۔ شایدمحبت ہمارے اردگرد کے پرانے ماحول پرقلعی پھیر کرا ہے بھرے اُجال دیتی ہے۔ زنگ زوہ پرانی بوسیدہ اشیاء چپکتی ہوئی محسوں ہوتی ہیں اور ہزاروں بارے دیکھے نظارے بھی ، کنوارے لکنے لکتے ہیں۔ شاید مجت ہماری ہستی کی ایک بار پھر سے تجدید کردیتی ہے۔ آج میں بھی م کھے نیااور تجدید شدہ ہو گیا تھا۔

سات نسلیں بھی نہیں دھو پائیں گی الیکن تم ہی بتاؤاورکوئی چارہ ہے کیا۔کوئی کرن باقی نہیں بگی ہمارے لیے،اس گھپ اندھیرے میں ۔''میں ای موقع کے

انتظار میں تھا۔'' ایک کرن باقی ہے ابھی ....''ان سب نے چونک کراپنے سراٹھائے اور میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا رسالہ کھولا اور

لورین بوتھ کے قبولِ اسلام کی خبرانہیں پڑھ کرسنائی۔'' اگرتم سب کا اپنے دین پر کامل یقین اب بھی برقر ارہے،تو اس خبر کوتم سب بار بار پڑھنا۔ بیاً سی

ساتھ دو۔ بین تم سب کے سامنے اعتبار کی بھیک کا تھکول لیے کھڑا ہوں۔ خدا کے لیے خود کو اس جنون کے سپر دنہ کرو۔ میری بات مان جاؤ۔''ان کے چیروں پرکش کمش کے آثار نظر آئے۔ پھرسب سے پہلے بلال بی نے دوقدم اٹھائے اور میرے ساتھ آکر کھڑا ہوگیا۔'' بین آیان کے ساتھ ہوں۔''اور پھر رفتہ پھے اور لڑک بھی میرے بھروے ، بھیڑے نگل کرمیری جانب آئے گئے۔ بیسلسلہ چلٹار ہااور پھر دوسری جانب صرف احمراور حافظ کھڑے رو گئے۔ احمر نے سر جھالیا۔'' لیکن اُن لوگوں کا کیا ہے گا، جن سے کیل نے مدد کا وعدہ بھی لے لیا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ بیں ہم سے کہا تھا کہ ایک بار جب وہ قدم اُٹھالیں، تو نہ وہ خود واپس پلٹتے ہیں، نہ کسی کو پلٹنے دیتے ہیں۔ وہ لوگ سیمینار کو سبوتا ڈکرنے کے لیے ضرور آئیں گاس دن۔'' بیس نے انہیں جب وہ قدم اُٹھالیں، تو نہ وہ خود واپس پلٹتے ہیں، نہ کسی کو پلٹنے دیتے ہیں۔ وہ لوگ سیمینار کو سبوتا ڈکرنے کے لیے ضرور آئیں گاس دن۔'' بیس نے انہیں

تسلی دی۔'' اُن کی فکرتم مجھ پر چھوڑ دو،اب اگر وہتم میں ہے کسی ہے بھی رابطہ کریں ،توانہیں میرانمبردے دینا کہتم لوگوں نے حتی فیصلے کا اختیار مجھے دے دیا

ہے، لبذااب وہ مجھ سے بات کریں۔'' قلیل اور زرک اب بھی تذبذب کا شکار تھے۔'' لیکن تنہارے ذہن میں آخر اُس سیمینار کورو کئے کا منصوبہ ہے

کیا....؟''میں نے گہری سانس لی۔'' فی الحال خاکہ کچھ واضح نہیں ہے،لیکن مجھے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہال کی نشستوں کے فکٹ جا ہے ہوں گے کل صبح سے پہلے ہمارا تمام مسلم گروپ چندہ اکٹھا کرنا شروع کروےگا۔لڑکیاں اورلڑ کےٹل کر بیکام کریں گے،لیکن ہم دوسری یونی ورسٹیز کےصرف مسلم طلبہ تک محدودر ہیں گے۔ تین بزارنشتنوں میں سے جتنے بھی ٹکٹ خرید سکتے ہو،خریدلو،لیکن خیال رہے کہ بیکام بہت خاموثی کےساتھ کرنا ہوگا،تمہارے غیر غدا ہب کے دوست بھی اگرتم لوگوں کے لیےاپنے نام سے نکٹ خرید کرلانکیس ،تو کوئی حرج نہیں ،لیکن پیسے پورےادا کرنے ہوں گے۔''لڑ کول نے اپنے سر ہلائے۔شایدمیری طرح ان کے ذہن میں بھی کوئی ناتکمل خاکہ بن رہاتھا،کیکن ہم سب کا مسئلہ بیتھا کہ ہم میں سے چندہی ایسے تھے، جواپنے جیب خرج ے تکٹ خرید نے کی استطاعت رکھتے تھے، ورنہ پانچ سویا ہزار ڈالر کا ٹکٹ خرید نا ہمارے لیے خواب ہی تھا۔ جانے اس کمح مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا، جیسے یونی ورشی انتظامیہ نے جان بوجھ کرنکٹوں کی قیت اتنی زیادہ رکھی تھی کہ وہ مسلمان طلبہ کی دسترس سے باہرر ہے۔ مجھے اس کمبح عامر بن حبیب کی کی شدت مے محسوس ہوئی۔ مجھے کل بی احمرنے بتایا تھا کہاس کا یونی ورٹی والاا کاؤنٹ پیل کر دیا گیاہے، تا کہ وہ اپنے چیبوں ہے مسلمان'' انتہا پیندگروہوں'' کی مدو نہ کر سکے۔اگر نیو یارک پولیس اوری آئی اے والوں نے عامرین حبیب کی رقوم کی منتقلی پر پابندی نہ لگائی ہوتی ،تواکیلا عامر ہی پورے ہال کی تشتیں خرید سكتا تفاليكن اب بهارے ہاتھ بندھ کيلے تتھے بہميں اپنے زور ہازوہی پراکتفااور مجروسا کرنا تھااورا گلے روز تير اورجگرآ زمانے کا بيرخاموش مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔لڑ کیوں نے اپنے زیوراور باقی تمام غیرضروری اشیاء'' برائے فروخت'' رکھوادیں اورلڑ کے بھی کلاس کے بعد خالی وقت میں پچھونہ پچھ کمانے ک وُهن میں سر گردان ہو گئے۔میرے پاس بیچنے کے لیے اپنی بےمول روح کے علاوہ صرف ایک بی چیز بھی،سومیں أے لے کرسر شام نیگروز کے علاقے میں ٹم کے پاس جا پہنچا۔ وہ میری بات س کر حیرت سے چلا یا۔'' کیاتم اپنی بائنک بینا چاہتے ہو۔ وہی بائنک،جس نے مجھے فکست دی تھی اور جے پانے کے لیے اب نیویارک کا ہررائیڈر کھلاڑی ہے تاب ہے۔تم الی ان مول ساتھی کو کیسے نے سکتے ہوآیان ..... ایک بار پھرسوچ لؤ''،" میرے پاس سوچنے کے لیےاب کچھ ہاتی خبیں ر ہادوست تم بیہ بتاؤ، کیاتم میری ہائیک خرید و گے۔اے خرید نے والے شایداور بہت مل جا کیں ایکن میں اے کسی امرے غیرے کوئیں سونینا چاہتا۔میرااوراس بائیک کابرسول کا ساتھ رہا ہے۔میرےجسم کے ساتھ اس نے بھی بہت زخم سے ہیں،البذااس کاحق ہے کہا ہے کسی بہترین سوار کے سپر دکیا جائے۔'' ٹم میرے افسر دہ چیرے کود کیچہ کرخو دہھی ٹم گین ہوگیا۔'' ہاں ، میں اسے ضرور ٹریدوں گا اور آئی ہی تعظیم دوں گا ،جس کی بیچق دار ہے، لیکن اس نایاب مشین کے بدلے میں تہمیں صرف یا کج ہزار ڈالردے سکتا ہوں۔ بیمیری اب تک کی گل جمع پونجی ہے۔ اگر تمہیں قبول ہو۔ 'میں نے بنا کچھ کے سربلا دیا ہم اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس لوٹا، تو رقم اس کے ہاتھ میں تھی، جواس نے میری شرٹ کی جیب میں نتقل کر دی۔'' میں جانتا ہوں آیان! تم نے کسی عظیم مقصد کے لیے ہی اپنی اس ساتھی کو قربان کیا ہوگا اور میں آج تم ہے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی تم اے دوبارہ حاصل کرنا جا ہو، بیہ میبی تنہاری پنتظرر ہے گی۔ میں اے کسی بھی حال میں فروخت نہیں کروں گا۔''میں ٹم کا شانہ تقبیتے اگر پلٹ گیا۔ کون کہتا ہے کہ بے جان اشیاء کے پاس زبان نہیں ہوتی ، مجھے تو واپسی کے ہرقدم پراییا ہی محسوں ہوا کہ جیسے وہ مجھے پکار رہی ہے،رور ہی ہےاور مجھے روکنے کی کوشش کرر ہی ہے، کیلن میں نہیں رکا اور بنام در کرد کھے، وہاں سے چلا آیا۔ پُر واکی غیرموجودگی میں اس کی ذینے داریاں صنم کبیر نے سنجال کی تھیں اور ووحب عادت خاموثی ہے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی الیکن مجھی کبھی اس کی اداس آلکھیں بیراز کھول جاتی تھیں کہ بسام اس کی بیسرگرمی پیند نہیں کرتا۔ پُر وااسپتال میں تھی، لیکن وہ ہر کھے کی خبرر کھتی تھی۔ اتفاق ہے اس کے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کی تاریخ بھی سیمیناروالے دن کی ہی تھی۔ سیمینار میں صرف سات دن باقی تھے، لیکن ابھی تک جارا گروپ بہ مشکل 437 تکنس بی خرید پایا تھااور یہ بھی تمام تر بچھلی نشتوں والے پانچ سوڈالر مالیت کے ٹکٹ تھے۔ ٹکٹوں کی فروخت جاری تھی اور جم ، ایرک اور جینی نے بھی ہمارے لیے پیچاس سے زائد نکٹ فرید لیے تھے کیکن اتنی زیاد ومالیت کے تمام نکٹ فرید ناہم میں سے سی کے بس کی بھی بات نہیں تھی ہم نے خاموثی سے دیگر بونی ورسٹیز کے مسلم گروپس سے چندہ اکٹھا کرنا بھی شروع کررکھا تھااورلڑ کیاں دن بھرنے ویارک کی بونی ورسٹیز میں ماری ماری پھرتی تھیں۔ بونی ورشی کے قاعدے کے مطابق سیمینار میں پہلی ترجیح ہماری اپنی یونی ورشی کے طلبہ کو دی جارہی تھی اورنشستیں نچ جانے کی صورت میں باقی یونی ورسٹیز کو بھی تکٹ خریدنے کی چیش کش کی جاتی ،لیکن جس رفتار ہے تکٹ بک رہے تھے،اس ہے تو یہی لگ رہاتھا کہ شاید ہال ہماری یونی ورش کے طلبہ ہی ہے مجرجائے گا۔ میں ای جمع تفریق میں نگا ہوا تھا کہ میرے موبائل پر کوئی ان جان نمبر تجگرگانے نگا۔'' میلو، کیاتم آیان بول رہے ہؤ'،'' ہاں....میں آیان ہوں....لیکن تم کون؟'''' میری شناخت کی فکرچیوڑ دو،بس اتنا جان لوکہ ہم سبتمہاری شدرگ کے آس باس دیتے ہیں اور ہمارا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑ کتا ہے۔ تمبارے درد کومسوں کر کے ہی ہم نے تم لوگوں کی مدد کا سوچا ہے، لیکن تم یہ کس ہیر پھیر میں پڑھتے ہوئے کم کیا تجھتے ہو کدزیادہ ہے زیادہ ککٹ حاصل کر کے تم ان لوگوں کواس معلون حرکت ہے روک یاؤ گے؟ نہیں، یہ وہ لاتوں کے بھوت ہیں، جن پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ دین قربانی مانکتا ہے نو جوان، اور ہم سبتم لوگوں کی طرف سے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، پھریہ چکچاہٹ کیسی ؟ " میں دوسری طرف کی بات سنتے ہی مجھ گیا تھا کہ یہ ای گروپ کا فون ہے، جوخودکو جہادی کہتا ہے۔ میں نے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا۔" تم اگر واقعی مدد کرنا چاہتے ہو،تو صرف ہماری شناخت پر گلے اس جنون اور انتہا پندی کے دھبےکومٹانے میں ہماری مدوکرو تمہاراایک دھا کا چندجہم تو ضرور فٹا کردےگا،لیکن ہمارے خلاف پلتی سوچ اور نفرت میں ہزار گٹا اضافہ کر جائے گا۔ پھرشایدہم میں ہے کوئی اس سوچ کومٹانے کے لیے یہاں موجود بھی نہ ہو، لبذا اپناارادہ بدل دو۔ جھےتم لوگوں سے صرف اچھی دعا کی ضرورت اورامیدرہے گ۔'' دوسری جانب ہے بھی میری بات اطمینان سے تی گئے۔'' تم بہت بڑی فلطی کررہے ہوکا وُنسلر! ان کتابی باتوں کا اثر وہاں ہوتا ہے، جہاں اگلے کی نیت فلاح پانے کی ہو،لیکن تم جن لوگوں سے لڑرہے ہو، اُن کی نیت ہی میں فتورہے۔اُن کے قلب سیاہ ہو چکے ہیں اوراب اُن کا علاج صرف اچانک اورایک بجلی کی طرح چیکتی قضا ہے اورتم اس قضا کا راستہ رو کنے کی حمافت کررہے ہو۔جلدیا بدیرانہیں ہمارے ہاتھوں چہنم واصل ہونا ہے، لبذاتم خودکواس أبھن ہے دُور بی رکھوتو بہتر ہوگا۔'' میں نے حتی لیجے میں بات ختم کی۔'' میں تمہارے ساتھ کسی جائز اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑنا جا ہتا۔ نیتوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سو، میں تو یہی دعا کروں گا کدرب اُن کی نیت بھی جارے حق میں بہتر کردے، جو جاری شناخت مٹانے کے دریے ہیں۔میری اورتمہاری لڑائی کامیدان الگ ہے اور اگرہم دونوں کی نیت ایک ہے تو پھرایک دوسرے کاراستہ کا شنے سے فائدہ نہیں۔وو ہارہ مجھے فون نہ کرنا۔''میں فون بند کرنے لگا تو اُس نے کڑک کرکہا۔'' سُولڑ کے اہم پچھتاؤ گے۔''لیکن میں نے اس کی بات پوری ہونے سے قبل لائن کاٹ دی۔ دن لمحول کی طرح گزرنے گئے اور پھر آخر کارسیمینار ہے قبل والی شام بھی آئیٹی ہم سب مسلم ہاشل کے والان میں جمع اپنے ٹکٹ گن رہے تھے کل صبح کی تقریب کے لیے یونی ورشی انتظامیہ نے تمام تیاریاں کھمل کر لی تھیں۔شبر کے بڑے اور مشہور یمبودی اور عیسائی علاء کو بھی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ میں نے ان چند دنوں میں ڈین سے ملنے کی بار ہا کوشش کی ،لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ میں اپنے شوکا زنوٹس کا جواب داخل کرانے کے لیے خاص طور پر روزانہ سبح وشام اس کے دفتر کے چکر لگا تار ہا، لیکن مجھے اپنا جواب ڈیسک پر جمع کروانے کی ہدایت دے دی گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ ڈین جان ہو جھ کرسیمینارے پہلے کسی وضاحت ہے بچنے کے لیے مجھے ٹال رہاہے۔لڑکوں کی بے چینی بھی حددرجہ بڑھ چکی تھی ،مگروہ میرے کسی بحرم کی خاطر اپے لب سے ہوئے تھے،لیکن میں جانتا تھا، بیاخاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش فیمہ ہے۔احمر نے ٹکٹ کن کر مایوی سے سر ملایا۔'' ہم صرف 670 مکٹ خرید پائے ہیں آیان۔اگرتمہاراارادہ ہال کی زیادہ سے زیادہ شتیں خرید کرانتظامیہ پر دباؤ بڑھانے کا تھا،تو ہمارا یہ نصوبہ نا کام ہو چکاہے۔''اتنے میں مسلم گروپ کی لڑکیاں دوسری یو نیورٹی کی لڑکیوں سے ساتھ صنم بیر کی سربراہی میں مسلم ہاشل کی راہ داری میں داخل ہوئیں ۔ صنم بیرنے اپنے بیگ سے عکمٹ نکال کرلبرائے اورخوشی سے بولی'' ہمارے320 عکمٹ بھی شامل کراو۔ بیدوسری یو نیورش کی مسلم از کیوں کی محنت کی کمائی ہے۔'' بلال نے تمام تکٹ تیجا کر کے لہرائے۔'' 990۔۔۔'' ہم سب نے پریشانی ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہال میں مسلم اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اب بھی قریباً چیسونکٹ درکار تھے۔احرکاانداز ہ تھیک تھا۔میرے ذہن میں جومنصوبہ تھا،اس کے لیے کثیر تعداد میں نکٹوں کا ہوتا بہت ضروری تھا،لیکن ہم سب دو ہفتے کی سرتو ژکوشش کے بعد صرف ایک تہائی نکٹ جمع کر سکے تھے۔ ہال کی دو ہزار دس ششیں اب بھی کسی اور کے پاس تھیں۔ بلال کی اطلاع کے مطابق نکٹ فتم ہو چکے تھے۔احمر نے مایوی سے سر ہلایا۔'' ہم ہار گئے آیان ....''اور ٹھیک ای لمحے دروازے کی جانب ہے آ واز انجری۔''نہیں..... ہمارے ہوتے ہوئے آیان کھی بارنہیں سکتا۔''ہم سب نے چونک کر دروازے کی طرف و یکھا اور دروازے میں کھڑے گھنے کو دیکھ کرہم سب پریشانی میں اپنی جگہوں ہے كر عبوك (جارى م)



دینے کا بھی اعلان کیا۔'' مقدس''ان کا یا ٹیجواں ناول ہے، جوجلد ہی "The Sacred" کے نام ہے انگریز ی ترجے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔

مقدس سے پیلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھین کا دعمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پزیرائی و کامیابی حاصل کریکے۔ زیر نظر ناول'' مقدس' امریکا کے شہر،

نیو بیارک اور نائن الیون کے ساتھ کے اس منظر میں لکھا حمیا ہے، جو یقیناً عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک مثبت تبدیلی ،جذت وندرت کا سبب

اور کھے نے زاوئیوں، نئی جبتوں کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا۔ آپ ناول نگارے براوراست رابطے کے لیے اس ایڈریس برای میل بھی کر کتے ہیں۔ novelmuqaddas@janggroup.com.pk

## باشل کے بیرونی دروازے پرشمعون اور جارج ایج گروپ کے چندلاکوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم سب یہودی اور عیسائی کا وُنسلرکوا یک ساتھ مسلم

ہاسل میں ایسے وقت و کھی کر پریشان ہو گئے ، کیوں کہ ہم نے اب تک اپنا تکٹ جمع کرنے کامنصوبہ ہرممکن حد تک خفیدر کھنے کی کوشش کی تھی۔احرنے کڑک دارآ وازيش كبا" تم لوگ اس وقت يهال كيا كرر به بو؟ " وولوگ اندر داخل بو كئے شمعون مير بے مقابل آ كھ ابوا۔" آيان !تم نے أس دن كباتھا كه

يُروانے صرف جاري دشني ختم كرنے كے ليے اپني جان داؤير لگادي اليكن جم استے كم ظرف فكا كدأ سے د كھنے اسپتال بھي نہ جاسكے \_ آج جم نے وو داغ

دھودیا ہے دوست میں مائیکل اور جارج کے ساتھ ابھی اسپتال ہے واپس لوٹا ہوں۔ پُر واتو ہمیں پہلے ہی معاف کر چکی ہے، لیکن اس کی دشنی ختم کرنے

کی شرط پوری کرنے کے لیے میں خود یہاں چل کرآیا ہوں۔ کیا ہم مین یا تیس بھلانہیں کتے ؟ " متمام سلماڑ کے باڑکیاں تذبذب کی کیفیت میں ممضم کھڑے

تھے، پھر میں نے ہی آ گے بڑھ کرشمعون کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔'' نظریات کا اختلاف اپنی جگہ الیکن جاری تم لوگوں سے کوئی ذاتی وشنی نہیں ہے۔ ہم

مسلم تواس وقت اپنی شناخت کی جنگ اثر ہے ہیں مطمئن رہو، ہمارے دل بہت بڑے ہیں ہتم ہے کوئی گلہ باتی نہیں رہا۔ ' میں بات ختم کر کے واپس پلٹا، لیکن شمعون کی بات نے میرے قدم روک لیے۔" اپنی اس جنگ میں ہمیں شامل نہیں کرو گے آیان ..... ' میں چونک کروا پس پلٹا تو شمعون کے ہاتھ میں

بہت سے نکٹ لہراتے نظرآئے" بیروہ نکٹ ہیں، جو بہودی اورعیسائی گروپ کے طلبہ نے سیمینار میں شرکت کے لیے خریدے تھے تم نے اُس دن ٹھیک کہا

تھا کہ ہم میں سے شایدکوئی ایک بھی ایسانہیں، جوایئے نہ ہب کی تعلیمات پر پورااتر سکے پااپنے ول میں اپنے نہ ہب کا پوراور در کھتا ہو۔ ہم واقعی ایک بھیٹر جال كا شكار ميں الكين ميں آج ذاتى طور يراس مخالفت برائے مخالفت كا خاتمہ كرر بابوں \_ يُروانے مجھے بناديا ہے كہتم لوگ زيادہ سے زيادہ مخت جمع كرنے

کے مشن میں مصروف ہو۔ میں تم لوگوں کے لیے اور تو مچھنیں کرسکتا، بس بیلٹ حاضر ہیں۔اے پُر واکے زخموں کا بدلہ ہرگز نہ مجھنا۔ یہ بس ایک کفارہ

ب-شايد" مقدى" كومقدى مجينے كى طرف جاراب بہلاقدم ب-"شمعون ميرے ہاتھ ميں كلٹ تھاكر تيزى سے بلٹااوراس كے پيجياس كے تمام ساتھى

بھی چل پڑے۔ میں نے اسے آواز دے کرروکا'' بات سنوشمعون ....،'شمعون ٹھٹھک کررک گیا۔ پورے ماحول پرشدید تناؤ چھا گیا۔ میں چندقدم چل کر

اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پچھ دیر تک ہم ایک دوسرے کود مکھتے رہے اور پھر میں نے اپنا ہاتھ اُس کی جانب پڑھادیا۔ شمعون کی آتھوں میں خوشی کی تیز

چىك لېرائى اورا گلے بى بل اس نے ميراباز و تھنچى كر مجھے گلے لگاليا۔ جارول طرف بيثيوں اور تاليوں كا ايك شورسا مچ كيا جنم كبير كے ہر لحد تيار آنسو چىلك یڑے اور مجھے لگا کہ شمعون اور جارج کے ساتھ ال جانے سے ہم آ دھی جنگ جیت بھی گئے۔ میں شمعون اور جارج کورخصت کرنے کے لیے ہاشل کے

ميث ب بابرنكل آيا۔ جارج نے جاتے جاتے دحيرے بي ميرے كان ميں كها" پتانبيں، جھے تمہيں بيد بات بتاني جا ہے كہ نبيس، كيكن مجھے شك بك

تمہارا بھائی بسام ی آئی اے والوں کے چنگل میں پھنتا جار ہا ہے۔اس سمینار کی مہم کے دوران میں نے کئی بارأے پھے مشکوک لوگوں سے بات کرتے

و یکھا ہے۔ شاید بیمیراوہم ہو، کیکن میں نے تمہیں بتانا ضروری سمجھا۔'' جارج میرا شانہ تفیقیا کرآ گے بڑھ کیااور میں ، وہیں ان گنت سوالوں کی سُو لی پرافکا

رہ گیا۔قدرت کب، کس وقت اور کیسے کسی کی کایا پلٹ ویتی ہے، یہ ہم انسان جھی نہیں جان یائے کل تک جومیرے بدترین دشمن تھے، پُرواکی قربانی کی

وجہ ہے وہ آج میرے شانے سے شانہ ملائے کھڑے تھے ،گرمیراا پناخون مجھے چھوڑ کروشمنوں کے ساتھ جاملاتھا۔میرے وجود میں ڈکھ کی ایک شدید تیزلہر

سکسی نیزے کی طرح زُوح کی گہرائیوں تک پیوست ہوگئی، لیکن جنگ میں سیاہی اپنے رہے لہوے قطرے اور کھلے زخم نہیں گرتے۔ انہیں تو بس آ گے

بڑھنا ہوتا ہے۔جنگیں رشتوں کو مدنظر رکھ کرنہیں اڑی جا تیں۔ سو، میں بھی آ کے بڑھ گیا۔

باشل میں احمراور بلال نکٹ گن رہے تھے، مجھے دیکھ کرخوشی نے تعرہ لگایا۔'' مبارک ہوآیان! ہمارے یاس اب پورے دو ہزارنوسونٹانو نے نکٹ موجود

ہیں۔صرف ایک تکٹ کم ہے، کیکن اب پوراہال ہمارے قبضے ہی میں ہوگا۔ "صنم کبیر نے جلدی سے اپنے بیگ سے یوٹی ورشی کے سب سے بڑے ہال کے

کروا سکتے تھے، کیوں کداس منشور میں صاف درج ہے کداگر کسی بھی فردیا گروہ کے پاس نشستوں کی فروخت کی صورت میں پورے ہال یا کلمل تین ہزار

نشتوں کے حقوق حاصل ہوں، تو وہ اُس خاص پر وگرام یا ایونٹ کے لیے اُس مخصوص دن کی حد تک ہال کی ملکیت حاصل کر سکتے ہیں، نیکن اگر ایک فکٹ یا

نشست بھی کسی دوسرے فردیا گروہ کی ملکت ہو، تو پھر ہاتی تمام تکٹ حاصل کرنے کے باوجودا کشریج گروپ اُس روزاس پروگرام یا تقریب کے لیے ہال

ك تمام حقوق حاصل نبين كرسكتا\_" احمر في جوشيل لهج مين سب كومخاطب كيا\_" ليكن جمارے پاس ابھي پوري رات پڑي ہے۔ جم كوشش تو كر سكتے ہيں، اس آخری فکٹ کو یانے کی بھی۔ ہمیں مختلف ٹولیوں میں بٹ کروہ فکٹ تلاش کرنا ہوگا اور اس آخری فکٹ کی جتنی بھی قیت گلے، أسے حاصل کرنا ہی ہوگا۔

ذېن ميں صرف ايک بی خدشه بار بارسرا شار باتھا که کہیں اگروہ آخری نکٹ خود ڈین یا یونی ورشی انتظامیہ کی ملکیت ہوا تو ، پھر .....شام ڈھلٹے لگی تھی اور آسان

انتظامی منشور کا کتا بچہ نکال کر پڑھا۔'' کاش! بیآ خری مکٹ بھی ہمارے پاس ہوتا ،تو ہم یونی ورش کے آڈیٹوریم قوانین کی رُوے تمام ہال کو ہا قاعدہ سیل بھی

صرف ای صورت ہم یونی ورشی انتظامیداوراس ڈینش این جی اوکومندتو ژجواب دے سیس سے۔'' پوراگروپ اپنی اپنی بولیاں بول رہاتھا، جب کدمیرے

پر گانی باداوں کی دھندایک بار پھر برف باری کی تیشن گوئی کررہی تھی۔ میں نے صنم کبیرے کہا کہ میں ایک آخری کوشش کے طور پر بسام سے ملنا جا بتا

ہوں ۔لڑے اورلڑ کیاں آخری ٹکٹ کی کھوج میں گلڑ ایوں میں بٹ کررواند ہو چکے ،تو میں اور صنم بھی باشل نے نکل آئے ۔مغرب کا وقت ہو چکا تھااور ہوا کے ساتھ آسان سے ملکے بھلکے برف کے گالے بھی اڑاؤ کر ہمارے سروں میں جاندی بھیرنے لگے تھے۔ میں اپنے اپارٹمنٹ کی بیرونی سڑک ہی پررک گیا،

کھڑی رہی انیکن میں اتنی دُورے بھی دعا کے لیے اس سے تیزی ہے ملتے لیوں کی جُنبش محسوس کرسکتا تھا۔ میں اور بسام پچے دریرخاموش رہے۔ پھر بسام ہی نے بات شروع کی۔ '' کیے ہو؟''،'' محیک ہوں ، بس ہر سردی کے ساتھ ہونے والے فِلونے تنگ کررکھا ہے۔''بسام نے اپنی پریشانی چھیانے کی کوشش ک ۔'' تم اپناخیال بھی تونبیں رکھتے ،سارا دن اوران برفیلی شاموں میں بائیک دوڑاتے پھروگے ،تو یبی ہوگا۔'' پھر بائیک کا ذکر کرتے ہی بسام خود چونک سا گیااور ادھراُدھرد کیچکر بولا" تمہاری بائیک کہاں ہے؟"،" میں نے بائیک چ دی ہے یار..... "بسام کوچرت کا شدید جھٹکا لگا۔وہ جانبا تھا کہ میری زندگی میں اُس بائیک کی کتنی اہمیت بھی کہ جے میں بسام کو بھی چھونے نہیں دیتا تھا۔" کیا ۔۔۔ تم نے بائیک چے دی مگر کیوں؟''،'' میرے گروپ نے سیمینار کے زیادہ سے زیادہ نکٹ جمع کرنے کا بیڑاا ٹھایا اور میرے پاس بیچنے کے لیے اور پچھنیس تھا، تو بائیک چے دی۔''بسام ابھی تک جرت اور و کھ سے میری جانب دیکی رہاتھا۔'' میتم نے ٹھیکٹبیں کیا، آج تنہیں دیکی کرکون اس بات پریقین کرے گا کہ بیو ہی لڑکا ہے، جو پورے شپر کے سوجانے کے بعدا پنی ہائیک یرآ واره گردی کے لیے نکلا کرتا تھائم کتنا بدل گئے ہوآیان۔''میں نے کہیں ؤورخلامیں دیکھتے ہوئے کہا'' شایدوقت ہر چیز بدل دیتا ہے،خون کے رشتے بھی۔ابیانہ ہوتا تو آج تم میرے خلاف تی آئی اے کا ساتھ نددے رہے ہوتے۔ مجھے تن آئی اے ،الیف لی آئی یا کسی بھی ایسی دوسری ایجنسی کا کوئی خوف خبیں الیکن میں آج آخری بار تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ بیلوگ اپنے سواکسی اور کے نہیں ہوتے۔ جائے انہوں نے تمہیں کس موقع اورمقام کے لیے تیار کرنے کی شانی ہے، لیکن یا در کھنا کہ بیا بجنسیاں خود کسی جنون کی پیداوار ہیں۔ بیلوگ ہم مسلمانوں پرانتہا پیندی کاالزام لگاتے ہیں، لیکن در حقیقت پیخو دنفرت کے جنون کی ایک زندہ مثال ہیں۔ ہو سکے ،توان سے پچ کرر ہنا۔''برف نے پوری سڑک اور آس پاس کی ہر شئے سفیدے سے ڈھک دی تھی۔ میں بات متم کر کے واپس پلٹا ،تو میرے قدمول کے نشان برف میں ثبت ہوتے گئے۔ بسام نے مجھے آ واز دی'' مخمبرو آیان.....'' میں رُ کا۔بسام کی آواز میں در دتھا۔'' گھروالی لوٹ آؤیار! بیہم دونوں کن مخالف ستوں میں چل پڑے ہیں۔ میں ی آئی اے کے ساتھ صرف اس لیے رابطے میں ہوں، تا کہ وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں ،لیکن بات میرے ہاتھ ہے بھی نگلتی جارہی ہے۔ پولیس آج کل جگہ جگہ مسلم طلبہ کو انتہا پہندوں سے روابط رکھنے کے الزام میں گرفتار کر کے عمر بحر کے لیے جیلوں میں ڈال رہی ہے اور کون جانے کہ انتہا پیندی کا پیرچارہ بھی خود بھی ایجنسیاں تیار کرتی ہوں۔ بیلوگ اپنی حفاطت کے لیے سی محد تک جا سکتے ہیں آیان ۔ اُن کے راستے کی رکاوٹ نہ بنو میری بات مان جاؤ۔''میں نے وُ کھ کے ساتھ اپنے بھولے بھیا کودیکھا۔'' حیرت ہے،تم بیسب پکھ جانتے ہو، پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو'' ،'' اس لیے کہ بیان کا ملک ہے۔ میں اورتم بھی امریکی ہیں اور بیہ ہر امریکی کاحق ہے کہ وہ چین اور سکون ہے اپنے ملک میں زندگی گز ارے۔''میں نے زوردے کرکہا'' ہاں مناهیناً بیہ ہرامریکی کاحق ہے،لیکن شاید ہرمسلمان امریکی نمیں۔بہرحال، میں تم سے مزید کوئی بحث نہیں کروں گا۔ہم دونوں اپنا اپنارات چکنے کاحق رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ندہب کے لیے امریکی قوانین كاندرره كراز نے كارات پنا ب، مرتمبارارات كيا ب، يه فيصلته بين خودكرنا ب- "بسام كالبجة تلخ بوكيا-" كس غرب كي حفاظت كى بات كرر ب بوتم، وہ ،جس پڑھل کیے برسوں بیت بھے، جسے آج تک تم نے کسی نا گوار فریضے کے طور پر برائے نام بھی ادانہیں کیا، جس کے فرائض تو در کنار ، بنیادی ارکان کو سجھنے کی بھی تو فیق نہیں ہوئی تہمیں۔ آج ای ندہب کی حفاظت کا بیڑ واشار ہے ہوتم۔ جرت ہوتی ہے جھے تہاری ان باتوں پر آیان۔'' میں سر جھکائے بسام کی بات سنتار با۔ زمین پر ہمارے قدموں کے اردگر و برف کا گڑھا مجرتا جار ہاتھا۔" ہاں ہتم ٹھیک کہدرہے ہو۔ بیوبی غذہب ہے، جس پر میں نے بھی عمل کرنے کا سوچا تک نبیس تھا، جے میں آج تک برائے نام بھی پورے ول ہے ادائییں کر سکا اور جس کے بنیادی ارکان کواپناتے اپناتے میراجیون بیت گیا، لیکن اس میں میراکیا قصور ہے بسام۔ کیا مجھے آج تک تم نے یا ڈیڈ نے اپنی زندگی میں بھی ایک بل کے لیے بھی اس مذہب کو بھھنے یا سکھنے کی تلقین کی تھی۔کیاہم امریکامیں آ کرای ست رنگی زندگی کے جال میں خود کوالبھائبیں بیٹھے تھے۔گھر میں صرف ہماری مال تھیں ، جواس دین ہے ہمار نے تعلق کا واحد ذر بعیر تھیں، لیکن کیا ہم دونوں نے بھی ان کی بات ہی غور ہے شنی ۔میرے، تمہارے اور ہم جیسے لاکھوں کروڑ وں نوجوانوں کے پاس ند ہب یا اسلام کا کریڈٹ ہی کتنا ہے،صرف اتنا کہ ہمیں خدانے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ہماری مشکل آسان کردی، ورندایے ول پر ہاتھ رکھ کر بناؤ کہ اگر ہم سکی عیسائی یا یمبودی گھرانے میں پیدا ہوتے ،تو کیا تب بھی ہمارے اندراتنی جرأت، اتنی روشی ہوتی کہ ہم خود اپنی کھوج کے بل پراس ندہب کے دروازے ہے اندرداخل ہویاتے کم از کم میں تو خود میں ،الی سچائی کی کوئی جوت جلتے نہیں دیکھتا،لیکن آج اگر قدرت نے خود مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں اپنے دین کے لیے پیچیوٹی می خدمت اور کارگز اری دکھا سکوں تو کیا مجھے پیسوچ کررک جانا جا ہے کہ مجھے تو فرض نماز کی پوری رکھتیں بھی یادنہیں رہتیں۔ میں دوکلموں کے بعد تیسرے کلے ہی برگڑ بڑا جاتا ہوں۔ مجھے وضو کے فرض اور سنتوں کا فرق پتانہیں، یامیں نے آج تک روز ونہیں رکھا، زکو ہ نہیں دی۔اگر تفدیر نے موقع اور قدرت نے توفیق دی تو ایک دن میرب بھی سیکھ ہی جاؤں گا،لیکن میرے مقدر نے مجھے اس کل ہونے والے سیمینار کے ذریعے اپنے ندہب سے روشناس ہونے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، شایداگر ہم پاکستان میں ہوتے ،تو میں بھی ہرعام مسلمان کی طرح کلمہ، نماز ، روزہ ، ز کو ۃ اور ج کی ترتیب ہے دین کو بچھ یا تا الیکن ہم امریکا میں لیے بڑھے ہیں بسام ،لبذا مجھے آئی رعایت تو دو کہ میں اپنی خامیوں پر قابویانے کی کوشش کر سکوں کِل وہ جس دین پر کیچڑا چھالنے جارہے ہیں، وہ تمہارا بھی ند ہب ہاور جس عظیم الثان ہستی کی شان میں ( نعوذ باللہ ) گستاخی کی کوشش کی جارہی

ہ، ووصرف میرے تمہارے نبیں، پوری کا نئات کے نبی آخرالز مال ہیں۔اب بیتہاری مرضی ہے کہتم ہماری صف میں کھڑے ہوکر ہمارے ساتھ لڑتے

ہویا پھر دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو کرتماشاد کیجتے ہو۔ ہاں،البتہ دونوں صورتوں میںتم مسلمان ہی کہلاؤ گے۔''میں بسام کے جواب کا انتظار کیے بناہی

وہاں ہے لیے لیے ڈگ جرتا دوسری ست بڑھ گیا۔ شایعتم کبیر بھی میر نے تشق قدم پر چل پڑی تھی۔ تب بی مجھے اُسے پکارتی بسام کی آ واز سنائی وی الیکن

وونہیں رگی۔ جب تک ہم دونوں صنم کی دُور پارک کی گئی کارتک پہنچے ، دونوں تیز گرتی برف ہے دھک چکے تھے۔صنم نے دھیرے ہے کہا۔'' چلو میں تنہیں

جہاں کافی بنانے کی خود کارمشین سے نشلا سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ صنم ، بسام کو بلانے کے لیے اوپر چلی گئی اور جب تک بسام اس کے ساتھ بینچے واپس آیا ،

برف باری تیز ہو چکی تھی۔ میں نہ جانے کن خیالات میں گم تھا، مجھے بتائی نہیں چلا کہ میں فٹ یاتھ پرنصب جس بیٹے پر میشا ہوں، اے برف نے مکمل طور پر

ڈ ھک لیا ہے۔ بسام نے قریب آ کرمیرانام لیا تو میں چونک کے کھڑا ہوگیا۔ صنم کبیر پچھ فاصلے پر بے شکھنے کے چوبارہ نما بس اسٹاپ کی حجبت کے پنجے

دروازہ کھولا اور ٹھیک اُسی کمیے میرے موبائل پراحمر کا نمبر جگمگانے لگا۔'' ہیلؤ'' دوسری جانب سے احمر کی پریشانی سے بحرپور آواز اُ بجری۔'' آیان ،تم اس وقت کہاں ہو ....؟ "، اپنے ایار ٹمنٹ کی بیرونی سڑک پر، کیول خیریت ....؟ "، " نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے۔ نیویارک پولیس نے تنہیں گرفآر کرنے کے لیے چھود رقبل مسلم ہاشل پر چھایہ ماراہے۔ان کے ساتھ کچھ سادہ لباس والے اور دوآ فیسرفور ڈبھی ہے، جوتم سے ملنے اُس روز اسپتال آیا تھا۔تم وہاں ے جلدی نکلنے کی کوشش کرو، کیوں کہ یہاں ناکامی کے بعد بیلوگ ضرور تنہارے گھر پر بھی دھاوا بولیس کے اور ہاں مسلم ہاشل کی طرف بالکل ندآ نا۔ بید لوگ پوری رات یہاں پہرے کامنصوبہ بنا کرآئے ہیں۔تم گراؤ نڈز پرو پہنچنے کی کوشش کرو۔ہم پچھانتظام کرتے ہیں۔''احمرنے جلدی ہیں فون بند کر دیا۔ میں نے جیران پریشان کا کھڑی صنم کبیر کو پوری بات بتائی ، اُسے غصہ آھیا۔'' میں جانتی تھی ، بیلوگ سیمینارے پہلے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ضرور کریں گے اور جاری کمرتو ڑنے کا اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ جارے کا وُنسلز کو ایک رات پہلے گرفتار کر کے اس سیمینار کی سازش کو کام یاب بنایا جائے۔''صنم کبیرننگ گلیوں کے درمیان گاڑی دوڑاتی گراؤنڈ زیرو کی طرف بڑھتی رہی۔ہم مرکزی شاہراہوں پر پولیس کی موجود گی نظرا نداز نہیں کر سکتے تھے اور میں کل یونی ورٹی جائے بناکسی بھی حال میں گرفتاری نہیں وینا چاہتا تھا۔ہم گراؤنڈ زیرو پہنچاتو گھڑیال رات کے بارہ بجاچکا تھا۔ چورا ہے کے گردتیز زردرنگ کی طاقت ورائش نے آس پاس گرتی برف پر بھی تارنجی رنگ چیزک کرآگ ی د مکار بھی تھی۔ سنم بیرمیرے ساتھ وہاں رکنا جا ہتی تھی، لیکن میں نے زبردی اُسے گھر مجھوادیا، کیوں کدمیری آج رات گرفتاری کی صورت میں اُسے کل میج بہت اہم ذینے داری بھاناتھی۔وہ جاتے جاتے بھی مڑ مؤكر ميري جانب ديجتي ربى اور پھراس كى كارسفيد دھند ميں كہيں غائب ہوگئی۔ میں نے اپنی جیکٹ کے کالراو نیچے کرکے زیب او پر تک تھینچ لی۔ تیز برحچی جیسی ہوا، میراروال روال کاٹ رہی تھی۔ ڈیڑھ بجے کے قریب ایک سیاہ ویکن گراؤنڈ زیرو کے چورا ہے گے گردگھوتتی گول سڑک پرنمودار ہوئی۔ایک کمھے کوتو مجھےا بیانگا کہ جیسے وہ فورڈ کی گاڑی ہے،لیکن قریب آنے پر ،اس میں ے میرے پرانے چاروفا داریار برآ مدہوئے۔'' ہے آیان .....موری ہمیں آنے میں پھے دریہوگئی۔ نیویارک پولیس پورے شہر میں تمہاری تلاش میں بھٹک ر بی ہے۔ ہمیں ابھی یہاں سے تکلنا ہوگا۔'' میں بنا کچھ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایرک نے مجھے راستے میں بنایا کہ بولیس کی بوری کوشش ہے کہ مجھے کل مبح یونی ورشی میں داخل ہونے ہے پہلے گرفتار کرلیا جائے ، کیوں کہ یونی ورشی میں داخلے کے بعد تین ہزارطلبہ کی موجود گی میں مجھے کیمیس ہے گرفتار کرنا اُن کے لیے کافی مشکل ثابت ہوسکتا تھا۔ جینی خود وین ڈرائیوکررہی تھی۔اُس نے ویسٹ اور پنج کی جانب سے لمباموڑ کا ٹااور بولی'' لیکن تہمیں صبح یونی ورشی کیمپس میں اسے بخت کڑے پہرے میں داخل کروانا بھی ناممکن ہوگا۔اس لیے ہم نے ایک آخری اُو اکھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ہم آج رات ہی تنہیں دوبارہ مسلم ہاشل میں کئی بھی طرح پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پولیس وہاں کی تلاشی کے بعد کافی حد تک مطمئن ہو پھی ہوگی اوراُن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہتم دوبارہ وہاں آؤ کے اور جیج یونی ورٹی شروع ہوتے ہی تہمیں اندرونی راہتے ہے کیمیس پینچادیا جائے گا۔ایک بارتم یونی ورٹی کی حیار دیواری میں

ہاشل تک چیوڑ دیتی ہوں۔'اس کی بھیکی پلکیس بتاری تھیں کہ اس نے بسام کی پکار پر شدر کئے کے لیے اپنے اندرکتنی بڑی جنگ لڑی ہے۔ بیس نے گاڑی کا

مسلم ہاشل میں کئی بھی طرح پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پولیس وہاں کی حاقی کے بعد کافی حد تک مطمئن ہو پھی ہوگی اوران کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہتم دوبارہ وہاں آؤگ ایک بارتم یونی ورٹی شروع ہوتے ہی تہمیں اندرونی رائے ہے کیمیس پینچادیا جائے۔ ایک بارتم یونی ورٹی کی چارد یواری میں داخل ہوجاؤ، پھر پورے نیویارک کی پولیس اورا پجنسیاں مل کربھی تہمارا پھر نہیں بگاڑ سکتیں''''لیکن انہوں نے بھر پر الزام کیا لگایا ہے۔ اچا تک ایسا کیا گا بھرے کہ انہیں یوں راتوں رات میری تلاش میں پوراشہر چھانے کی ضرورت چیش آگئی؟''فرہاد کھڑکی ہے باہر گرتی برف کے گالے اپنی مشی میں بند کرنے کی کوشش کر دہا تھا۔'' تم پر سلم انتہا لپندوں ہے را بطور کھنے کا لڑام ہے۔ ہی آئی اے کی اطلاع کے مطابق تم نے کسی جنونی گروپ کے ساتھ مل کرکل کے سمینا رکو بم دھا کے سبوتا ڈکرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔''فرہاد کی بات شن گرخود میرے سر پر بدیک وقت کئی دھا کے ہوئے۔ میں نے انہیں جا والی کا ل اوراس کے بعد کا تمام واقعہ سادیا۔ جم نے پریشانی ہم کہ کی انہ کی الحال تو بھے صرف کل کے سمینار کی قلر ہے۔ انہیں جا فیارادہ ہے۔'' فی الحال تو بھے صرف کل کے سمینار کی قلر ہے۔ اب

ایک بار بید معاملہ خوبی سے نمٹ جائے ، پھرآ کے کی سوچیں گے ، گر جھے احمر نے فون پر بتایا تھا کہ پولیس نے باسٹل کے گرا گرا پہرالگار کھا ہوگا۔ کیا ایک صورت میں ہم باسٹل میں وافل ہو سکیں گے ، جینی نے تیزی ہے گئے ہیں پر بیٹانی ہے جھے بھی ، لیکن اتنارسک تو شاید لیٹانی پڑے گا ہمیں۔''
اچا تک فرباد کے بیل فون کی تھنٹی بچی ، اس نے دوسری جانب کی بات تی اور پر بیٹانی میں فون بند کرویا۔'' پولیس نے قلیل بڑگا کی گرفتار کرلیا ہے ، سوڈانی بلال اور مسلم گروپ کے چند دوسر سے لڑکوں کو بھی گاڑیوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ پاکستانی زرک خان بھی ان میں شامل ہے۔'' وین میں پھی دریسنا ٹاطاری ربا، صرف برف پر پھلے ٹائروں کی مدہم آواز پچھاس طرح سائی ویتی ربی، جسے بہت و ورکوئی جھر تا بہدر ہا ہو۔ مسلم گروپ کے لڑکوں کی گرفتاری نے ہم سب کو اندر سے جبھوڈ کرر کھ دیا تھا۔ اچا تک میرے ذہن میں ایک جھما کا سا ہوا اور میں نے شدید پر بیٹانی کے عالم میں فرباد سے بو چھا'' ہال کے جمع شدہ میں ہوں کہ بات بھی بات کی بات بھی تا ہوں کے باتھ بال کے حوالے کردیے تھے۔ اوہ میرے خدا!

کھٹ کس کے پاس ہیں؟'' فرباد کا چیرہ بھی تاریک ہوگیا۔'' کمٹ ۔۔۔۔؟ کھٹ تو ہم سب بھی نے گن کردوبارہ بلال کے حوالے کردیے تھے۔ اوہ میرے خدا!

کھٹ کس کے پاس ہیں؟'' فرباد کا چیرہ بھی تاریک ہوگیا۔'' کمٹ ۔۔۔۔؟ کلٹ تو ہم سب بھی نے گن کردوبارہ بلال کے حوالے کردیے تھے۔ اوہ میرے خدا!

کے قوانین کے مطابق یونی ورٹی انظامیکو بیت حاصل تھا کہ وہ اپنے طور پرنشتوں کی دوبارہ تقییم کردے۔ انگریزی کے ایک محاورے کے مطابق "دمصیبتیں اورمشکلات بھی تنہائیں آتیں۔ "شاید ہماری آج کی رات اس محاورے کو پوری طرح کے ثابت کرنے پرٹئی تھی۔ جینی نے ہاشل جانے والی سرک پرگاڑی موڑی تو سامنے ہی ایک بی قطار میں نیویارک پولیس کی نیلی پٹیوں والی سفید کاریں کھڑی نظر آئیں۔ کاروں کی جیت پرگلی نیلی اور سُرخ بیٹیوں کی گھوشی روشنیوں سے پورا ماحول جگرگار ہاتھا۔ ہاسل کے ہاہر کافی چہل پہل نظر آرہی تھی اور پولیس کے علاوہ سادہ لباس والے بھی اوھراُ دھر آتے بیٹی والے اور سرگرداں دکھائی و سے رہے۔ ایرک نے سرگوشی کی۔ "بیتو ابھی تک یہیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اب کیا کریں۔ "جینی نے حتمی فیصلہ کرلیا۔ جاتے اور سرگرداں دکھائی و سے رہے ہی تھے۔ ایرک نے سرگوشی کی۔ "بیتو ابھی تک یہیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اب کیا کریں۔ "جینی نے حتمی فیصلہ کرلیا۔ " آیان .....تم گاڑی کے پچھلے جے میں رکھی تریال سے خودکو انچھی طرح ڈھک لواور جب تک میں خودتہ ہیں آواز نہ دوں ، پچھلی سیٹوں کے درمیان ہی

و بکے رہنا۔ ہمیں کی بھی حال میں اندر داخل ہونا ہوگا، کیوں کہ یمبودی اورعیسائی ہاشل بھی احاطے کے اندر ہی ہیں۔ اگر وہسلم ہاشل کے باہر بھی پہرہ
لگائے بیٹے ہوئے، تو ہم ہاشل بدل بھی سکتے ہیں، لیکن میرب کیمپس میں داخلے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔'' میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور جینی کی
ہدایت کے مطابق چھے جا کرتر پال کا زرد آسان خود پر اوڑ ھالیا۔ گاڑی اشارٹ ہوکر چند فرلا تگ آگے بڑھی اور پھر ہاشل کا گیٹ آگیا۔ کسی پولیس والے
نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیٹن سے زور سے گاڑی کا درواز ہ کھنایا اور کڑک کر بولا ''مشہر و، کہاں سے آرہے ہوتم لوگ ۔۔۔۔۔کون کون ہے گاڑی کے اندر،

درواز و کھولو۔''میں نے دم سادھ لیا۔ سخت سردی کے باوجو دمیری کن پٹی ہے نہینے کا ایک قطرہ تیزی ہے بہدکر ترپال میں جذب ہو گیا۔ کسی نے گاڑی کا پچھلا دروازہ زوردارا نداز کے ساتھ کھول دیا۔ مجھے یقین ہوگیا کہ ہمارا کھیل پہیں ختم ہونے والا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(جاری ہے)



دینے کا بھی اعلان کیا۔" مقدی ان کا پانچوال ناول ہے، جوجلد بنThe Sacred" کے نام ہے انگریزی ترجے کی صورت میں بھی دست یاب ہوگا۔

مقدس سے پہلے ان کے ناول خدا اور محبت، بھین کا دمبر اور عبداللہ بین الاقوامی پرسرائی و کامیابی حاصل کر چکے۔ زیر نظر ناول "مقدس" امریکا کے شہر،

باشم ندیم توجوان سل کے پہندیدہ ملک کے مقبول ترین ناول نگار ہیں۔ان کی اوبی ضدمات پر،حال ہی میں حکومت یا کستان نے تمغیر حسن کارکردگی

نیویارک اور نائن الیون کے ساتھے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو بقلینا عبداللہ ہی کی طرح اردوادب میں اک شبت تبدیلی ،جد ت وندرت کا سبب



کا قصد ۔ إن مسلمان لڑكوں فے تو ناك ميں وم كرويا ہے، يورى نيويارك يوليس كاتم لوگ اس وقت كبال ہے آرہے ہو؟ " أن جم فرراكلب تك كئے تھے، عیسائی ہاشل سے اپنے دوست کو لے جانے آئے ہیں۔ آج جینی کی سال گرہ ہے اور ہم صبح تک بلا گلا کریں گئے۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلوآ فیسر۔ 'پولیس والے زورے ہنے۔'' سال گرہ مبارک ہو،خوب صورت لڑکی ، پر ہمارے ایسے نصیب کہاں .....اچھاتم لوگ اندر جاسکتے ہو، مگرمسلم ہاشل والی سڑک ہے نہ جانا، وہ راست سل کردیا گیا ہے۔ " پولیس والے نے وین کا پچھلا درواز ہ دھکیل کر بند کردیا۔ ایرک اور جم نے شکریدادا کیاا درجینی نے وین آ سے بڑھادی

اور پھر جب وین رکی تو میں نے خود کو میسائی باطل کے احاطے میں یایا۔ میں گاڑی ہے باہر لکل آیا۔" تم تینوں کو کسی نوٹنکی میں اچھا موقع مل سکتا ہے،

میں دھیرے ہے مسکرایا۔'' کاش! ہمارے مقدر کا سوہراا تناقریب ہوتا، مجھے توابھی مزیدشام اترنے کے آٹار دکھائی دے رہے ہیں۔''میری بات س کران

ے مزید وہاں رکانہ کیا اور افسر دہ ہے گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہوگئے۔

اسٹوڈ نٹ ہوکیا؟'' تین کالفظامن کریں چونکا،اس کا مطلب تھا کہ فر ہادکووہ لوگ پہلے ہی اُتاریکے تھے۔ایرک نے جواب دیا'' ہاں میں ایرک، بیجم اوروہ

جینی ،اور بدر ہے ہمارے یونی ورٹی کارڈ الیکن تم نے بتایانہیں ،معاملہ کیا ہے؟ " پولیس والے نے بےزاری ہے کہا" معاملہ کیا ہونا ہے،وہی ندہبی جنونیت

یو نیورٹی کے بعد بھوکو نہیں مرو گے۔'ایرک نے ڈھٹائی ہے دانت نکالے'' تو پھر طےرہا، اس بار کے ڈرامافیسٹیول میں جب ہم شیکسپیر کامیک بتھ کھیلیں ے، تو تم ہماری ادا کاری دیکھنے ضرور آؤگے۔' ' مجھیری در بیس عیسائی کا وشطر جارج نیچے احاطے میں پہنچ چکا تھا۔ہم نے أے تمام صورت حال بتائی ،جس کی زیادہ تر تفصیل اُسے پہلے ہی معلوم تھی۔اس نے ہمیں تسلی دی۔'' ہاں، پینجر مجھ تک پہنچ چکی ہے، لیکن تم لوگ فکرند کرو۔ آیان بیرات سہیں ہمارے ہاشل

میں گزارسکتا ہےاور صبح ہم سب اسے عیسائی طلبہ کے جوم کے ساتھ یونی ورشی کیمپس بھی پہنچادیں گے رحقیقت توبیہ ہے کہ ہم سب عیسائی طلبہ اس بات پر سخت جران ہیں کدایک مسلم لڑے کی گرفتاری کے لیے پوری نیویارک پولیس اورا یجنسیاں اس قدر بے تاب کیوں ہیں، کہیں بیکی " بیج" کا خوف تونہیں

ہے۔ "ہم پُپ رہے، وہ تینوں پولیس سے کچھ در کی اجازت لے کراندر آئے تھے، لہٰذا اُن کا جلدی والیس لوٹنا ضروری تھا۔ جارج نے دکھاوے کے لیے ا کیے لڑے کوان کی گاڑی میں بٹھادیا، تا کہ واپسی پر پولیس والے انہیں روکیں بھی تو چوتھا فرد، جے لینے وہ ہاشل آئے تھے، ان کے ساتھ موجود ہو۔ جاتے ہوئے جم اورامرک نے خوب بھنچ کر مجھے گلے لگایا۔'' اپنا خیال رکھنا یار! ہم صبح ہوتے ہی لوٹ آئیں گے۔سوپرا ہونے میں بس چند گھنٹے ہی ہاتی ہیں۔''

جارج نے مجھے ایک خالی کمرے میں پہنچادیا، جہاں میں تمام رات آتش دان کی را کھ کرید کر کھڑ کی ہے باہر گرتی برف کا نظارہ کرتارہا۔ بر فیلے موسم کی صبح نہایت دُودھیا ہوتی ہے، جیسے آسان ہے وُرکی برسات ہورہی ہو۔ برف کی قلعی پورے ماحول کواس قدریا کیز وکردیتی ہے، جیسے کا سُنات برجھی کسی کے

محناہ کا ایک سیاہ دھتہ بھی نہ لگا ہو۔ بیاً جلا پن اور دودھیا اُ جالا انسان کی روح تک پُرنور کردیتا ہے۔ میں بھی اپنی روح کواس سفیدے ہے اُ جال رہا تھا، جب جارج نے کیمیس جانے کے لیے میرے دروازے پر دستک دی۔میرے کمرے کے باہرتقریباً ایک سوے زائد عیسائی طلبہ کا بہوم تھا، جواپٹی آڑ میں مجھے کیمیس کے آڈیٹوریم تک لے جانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے جارج کانم پکول کے ساتھ شکر میادا کیا، تواس نے میراشان تھیتھیایا۔" میمیرافرض

تحامسلم کا وُنسلر.... کیوں کہ ہر ندہب، اُس کے ماننے والوں کے لیے'' مقدی'' ہوتا ہے اور بیہم نے تم ہی سے سیکھا ہے۔''ہم لوگ عیسائی ہاشل ہے باہر تکلے تو کیمیس کے آس پاس پولیس اور سادہ لباس والوں کی کافی نفری بھری نظر آئی۔ پچھ بی دیر بیس شمعون کے گروپ کے لڑے بھی عیسائی لڑکوں ہے آن

لے اور جوم برحتا چلا گیا۔ پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان کا وُنسلر کی حفاظت کے لیے اسنے یہودی اور عیسائی طلبہ جمع ہوں گے۔ کیوں کہ مسلمان طلبہ کوتو با قاعدہ تلاشی اور شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جارہی تھی، جب کہ یہودی اورعیسائی طلبہ کومحض

تعارف کے بعد داخلے کی اجازت بھی۔ میں تین ساڑھے تین سوطلبہ کے گھیرے میں اطمینان ہے آؤیٹوریم تک پینچ گیا۔ایرک، جم اورجینی پہلے ہے وہاں موجود تھے۔انہوں نے بنا وقت ضائع کیے ای چہل پہل کے درمیان مجھے سٹیج کے پردے کے پیچھے ایک گشا دہ سے تمرے میں پہنچا دیا، جہاں عام حالات

میں یونی ورش کے تھیٹر کی ریبرسل ہوا کرتی تھی۔لکڑی کے حکے تختوں کے فرش والا پیطویل کمرااس وقت سُنسان تھا۔ مجھے نکٹوں کی فکر بھی کھائے جارہی تھی ، کیوں کداگر بلال کی گرفتاری کے وقت فکٹ اُس کی جیب میں تھے،تو تب ہم یقینا ایک بڑی مشکل کا شکار ہوچکے تھے۔ میں ایک کھڑ کی کے قریب کھڑاان ہی سوچوں میں گم تھا کہا جا تک کسی کے قدموں کی ہلکی آ واز نے چونکا دیا۔ بے خیالی میں نظرا ٹھائی تو نظریں وہی جمی رہ گئیں۔ بیہ کمراانگریزی کے حروف ڈی

کی طرز پر بنا ہوا تھا اور ڈی کے آ دھے دائرے والے حقے میں بیرونی دالان کی طرف تکلی مستطیل شیشے کی کھڑکیاں پُٹنی ہوئی تھیں، جن سے باہر کا برفیلا اُ جالا چھن کراندرآ رہاتھا۔ میں نے اُسی دودھیاروشنی کے ایک مستطیل نکرے میں پُر واکو کھڑے دیکھا۔ ہاں، وہ پُر وائ تھی۔ کھڑ کی ہے چھن کراندرآ تا نور

بھی اُس کے چبرے کی زردی کم شیس کر پایا تھایا شایدنور بھی اس کے چبرے کوچھوتے ہی '' زردرنگ'' ہوجا تا ہوگا۔وہ ملکجے ہے لباس میں ملبوس خود بھی کوئی زرد گلاب ہی لگ رہی تھی۔ ایک لمح کے لیے مجھے ایسامحسوں ہوا، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ پھر دحیرے سے اُس کے پھھڑی اب ملے " آیان .... " میں جلدی ہے اس کی جانب بردھا۔" پُروا! تم .... یہاں ،اس وقت ....؟" وومسکرائی۔" ہاں ، ویسے تو آج شام کواسپتال ہے چھٹی ملنے والی تھی، لیکن میں ڈاکٹرزے ضد کر کے میج ہی وہاں ہے چلی آئی''،'' لیکن تمہیں یوں اسپتال ہے سیدھا یونی ورٹی نہیں آنا جا ہے تھا تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔'' میں بچ بچ پر بیٹان ہوگیا۔ پُر وانے ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید بچھ کہنے ہے روک دیا۔'' نہیں آیان ، آج ہماری زند گیوں کاسب سے بڑا امتحان

ہے۔ آج میں آرام کیے کرسکتی ہوں اور تنہیں اپناوعدہ یاد ہے تال، ہم آج کا دن خیریت ہے گزرجانے کے بعد شام کو وہسپر زریسٹورنٹ میں ملیس گے،

جہاں ہمیں آج صرف اپنی ہاتیں کرنی ہیں تم جانتے ہوآیان ،تنہارے اس وعدے نے مجھے اتنی جلدی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے پرمجبور کردیا۔''میں نے چونک کرپُر واکی معصوم سکراہٹ کودیکھا۔شایداُ ہے باہر کسی نے میری گرفتاری کے لیے جاری مہم کے بارے میں ابھی تک اطلاع نہیں دی تھی۔ا نے میں احرتیز قدم اٹھا تا پردے کے پیچھے آپہنیا۔" شکر ہے،تم خیریت ہے یہاں تک پہنچ سے۔ چلوجلدی کرو۔ راہ داری میں نکٹوں کی گفتی شروع ہونے والی ہے۔''پُر وانے سوالیہ نظروں ہے ہم دونوں کی جانب دیکھا۔احمرمیری مشکل سمجھ کیا اور پُر واسے بولا' 'حتہمیں صنم کبیرتمام تفصیل بتا دے گی۔ وہ باہرراہ داری میں تمہاراانتظار کررہی ہے۔ چلو،اب دیرند کرو۔ 'احرتیزی سے باہرنکل گیا۔ میں نے گمضم می کھڑی پُر وا کا نازک ہاتھ چند کھوں کے لیےا ہے ہاتھ میں تھام لیا۔'' ہاں، مجھے اپناہر وعدہ یاد ہے۔اوراگرتم جسمانی فاصلوں کو بے معنی مجھوتو جان اوگی کہ آج اس پل ،اس کیجے کے بعد میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ر ہوں گا۔ ہردن کی ڈولی اٹھنے سے لے کر ہررات کا تھونگھٹ بر کئے تک۔ ہر کنواری صبح سے ہرسہا گن شام تک۔ آیان ، پُروا کے ساتھور ہے گا۔''پُروانے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔'' کیابات ہے آیان ہتم جھ سے پچھ چھیا تو نہیں رہے تنہارے لیجے میں اتنا یقین اورا تنا درو میں نے آج سے پہلے بھی نہیں و یکھا، بولوناں کیابات ہے؟'' میں کچھ بول نہیں یایا۔ بس، اُے دیکھتار ہااور وہ بھی جیب جاپ میری آنکھوں میں اُن دیکھے لفظوں کی تحریر پڑھتی رہی اور پھر منم کمیر کی آواز ہمیں واپس حقیقت کی ونیا میں لے آئی۔'' آیان ،سباڑے باہرتمباراا نظار کررہے ہیں۔'' میں نے صنم کمیر کے قریب سے گزرتے ہوئے دھرے ہے أے كہا۔" اس كاخيال ركھنا....." ہم تینوں باہر راہ داری میں نکلے تو لڑکوں نے مجھے دیکھ کرزور دارنعرے لگائے۔احمرے باتھوں میں ٹکٹ کی گڈی دیکھ کرمیرے سینے ہے اطمینان کی ایک لمبی ی سانس با ہزنگل ۔ گویابلال نے گرفتاری سے پہلے تمام ٹکٹ احر کے حوالے کردیے تھے۔ پچھ ہی دیر میں یونی ورٹی کی طرف سے مدعوشدہ مہمان ہال میں چینجے گئے۔ پولیس ابھی تک میری کیمیس کی راہ داری میں موجودگی ہے بخبرتھی۔انتظامیہ کی طرف سے یو نیورٹی کے برسرکو گیٹ برنکٹوں کی گفتی کے لیے کھڑا کیا گیا تھا،لیکن تمام طالب علم ابھی تک میرےا شارے کے منتظر تھے، پچھ ہی دیریش ڈین بھی چند'' مہمانان خصوصی'' کے ساتھ راہ داری میں پہنچ گیا۔ مجھے دروازے کے قریب کھڑے دیکھ کراہے جیرت کا ایک زور دار جھٹکا لگا،لیکن وہ اپنے تاثرات چھیانا خوب جانتا تھا۔اس نے لڑکوں کومخاطب کیا۔ " تم سب باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو،تقریب کا وقت ہونے والا ہے۔'' ڈین ہماری بات سے بغیراندر چلا گیا۔صنم کبیرنے پریشانی ہے فرہاد کی جانب د یکھا۔'' اُس آخری ٹکٹ کا پچھے پتا چلا ۔۔۔۔؟ ہم اس ٹکٹ کی غیر موجود گی ہیں پورے ہال پراپناحق ٹابت نہیں کر سکتے ۔اگرایک نشست بھی کسی اور کے پاس ر بی تو و ولوگ ہے بیمینار منعقد کروانے کا قانونی افتیار استعمال کر سکتے ہیں۔''فر ہاد نے مابوی سے سر بلایا۔'' نہیں،ہم و و آخری تکٹ نہیں ڈھونڈیا ئے۔''میں نے راہ داری کے باہر میدان میں کھڑے تمام مسلم، یہودی اورعیسائی طلبہ کے چہروں پر نظر دوڑ ائی الکن اُن سب نے بھی سر جھکا دیا۔ میں نے صبر کھودیا۔ " آخروه آخری نکٹ گیا کہاں....؟"اچا تک راہ داری کے آخری سرے سے ایک آ داز گوفی۔" آخری نکٹ میرے یاس ہے آیان۔"ہم سب چوتک کر یلٹے۔راہ داری کے اندجیرے گوشے ہے روشنی میں قدم رکھنے والا کوئی اورنہیں ،میر ابھائی بسام تھا۔ چند کھھے کے لیے وقت بھم سا گیا۔ بسام چل کرمیرے قریب آیااور نکٹ میرے ہاتھ میں تھادیا۔اس کی آواز میں لرزش تھی۔'' بیمیں نے آفیسرفورڈ کے کہنے پرخریدرکھا تھا،لیکن کل رات جب انہوں نے تمہاری تلاش میں جارے گھر پر چھابیہ مارااوراُن کی و یکھا دیکھی پورے نیو یارک کے میڈیانے تمام رات تمہارے نام کے ساتھ وہشت گر د کالیبل لگا کرخبرین نشر كير، توجيحة تبارى ايك ايك بات ياوآتي كلي يتم في تحيك كها تفاآيان ، امريكا صرف امريكيون كاب- امريكن مسلمانون كانبين اورآج بسام احد بتهارا بڑا بھائی فدہب کی اس جنگ میں تمہارے ساتھ صف آ راء ہونے کے لیے یہاں کھڑا ہے۔ان لوگوں کواسینے فدہب کی تو ہیں تہیں کرنے ویتامیرے بھائی ، چاہے کچھ ہوجائے۔اپنی جان اڑا دینا آیان ،گرفدم چیجے نہ ہٹانا .... ہماری لاج رکھ لینا بھیا....'' بولتے بولتے بسام روہانسا ہوگیا اور جب میں نے اے تحینج کر گلے سے لگایا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کررودیا۔ بیں بھی روپڑااوروہاں موجود کی اور آ تکھیں بھی نم ہوگئیں۔ بیں نے بردی مشکل ہے بسام کوتھیک تھیک کرخاموش کروایااورٹھیک اُسی وقت آ فیسرفورڈ کی آ واز میرےعقب میں گوٹھی '' واہ کیابات ہے،اس دور میں وہ بھائیوں کے لمن سے بڑھیا نظارہ بھلااور کیا ہوگا۔ آیان تنہاری گرفآری کا وارنٹ ہے میرے یاس، کل رات ہے تم نے پوری نیویارک پولیس کی کافی پریڈ کروالی۔ اب جلو، میرے ساتھ۔''فورڈ کی بات سن کرطلیہ نے غیرمحسوس طور پرمیرے گرد گھیراسا ڈال لیا۔ میں نے جاروں طرف ایک سرسری نظر ڈال کرفورڈ کی جانب دیکھا۔'' کیمیس میں اس وقت تین بزارطلبہ ہیں اور بیسب میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ نیویارک کی سرکوں پر نکلنے کے لیے .... کیا تنہیں اب بھی یقین ہے کہتم میری مرضی کے خلاف مجھے یہاں ہے گرفآر کر کے لے جا تکتے ہو....؟ "فورڈ نے غورے آس پاس دیکھا۔" میں تنہیں ایک مشورہ دینا جا جتا ہوں ،ایسی کوئی صورت حال پیدا مت کرنا، جوآ کے چل کرعدالت میں تمہارے کیس کومزید بگاڑ دے۔ اگر طلبہ نے تمہاری گرفتاری میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ہمیں عدالت کو پیلفتین دلائے میں ذراور بھی شیس کگے گی کہتم ہا قاعدہ تربیت یافتہ اور حالات کواسیے حق میں استعمال کرنا خوب جانتے ہوتہ ہاری بہتری اس میں ہے کہتم چپ جاپ میرے ساتھ چل پڑو۔''فورڈ، بسام کی جانب مُوا۔'' اورتم .....؟ تم بھی اس کے ساتھ ل گئے، میں تو تہمیں کافی حقیقت پیندلڑ کا سمجھتا تھا۔''بسام نے تخی ہے جواب دیا۔'' ہاں …..کل رات تک میں بھی خود کو یہی الزام دیتا تھا،لیکن تم نے میری آٹکھیں گھول دیں مسٹرفورڈ ۔ میں نے آج تکتم لوگوں کا ساتھ صرف اس شرط پر دیا کہتم نے بدلے میں جھ سے آیان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں تم لوگوں کی مدد کروں گا، تو تم لوگ ميرے بھائي پركوئي آنج نہيں آنے وو كے ليكن كل رات مجھے تہاراتمام كھيل مجھ ميں آھيا۔ كيوں آفيسرفورؤ، كن انتها پيندوں كى بات كررہے ہوتم؟ اگر آیان کے سل پر آنے والی جنونی گروپ کی کالز کار یکارڈ تمہارے پاس محفوظ ہے، تو آیان سے پہلے تم نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا اور صرف ایک فون کال ریسیوکرنے پر پورے نیویارک کی پولیس حرکت میں آگئی ،لیکن اس پورے ڈرامے کے مرکزی کردار وہ فون کال کرنے والے تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں،آخر کیوں ....؟ بس اتن ہی تحقیقات کر سکتی ہے تمہاری ہی آئی اے اور کیاتم نے خود مجھ سے تین بارایے ان جان نمبرز پر کال کرنے کی درخواست نہیں کی تھی ،جن پر تمہیں انتہا پسندوں کے ہونے کا شبہ تھا؟ کون جانے کہ حافظ شکیل اور آیان کو آنے والی فون کالزبھی تم جیسے کسی کی آئی اے کے افسر کے کہنے پر بی کی گئی ہوں۔''بسام کی بات س کر ہم سب کوجیرت کا ایک شدید جھٹکالگا۔ہم سب کی نظرین فورڈ پر جم گئیں۔وہ پچھ کڑ بڑا سا گیا تھا۔'' ان سب باتوں کا فیصلہ اب عدالت میں ہوگا۔ میں تمہیں آخری وارنگ دے رہا ہوں آیان ۔خودکو قانون کے حوالے کر دویتم پہلے ہی اپنا کیس بہت بگاڑ بچکے ہو۔ مزید کوئی حماقت نہ کرنا۔'' میں دوقدم بڑھا کرفورڈ کے بالکل مقابل کھڑا ہوگیا۔ اُس کے آس پاس کھڑے پولیس والوں نے کسی ناخوش گوارصورت حال کے پیش نظر یا قاعدہ پوزیشن لے لی۔'' تنہیں میری گرفتاری کے لیےتھوڑاانتظار کرنا پڑے گا آفیسر یتم چاہوتو میرے ساتھ رہ بچتے ہو۔ میرا کہیں غائب ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔' اڑکوں نے شدیدنعرے بازی شروع کردی تھی اور احرنے یونی ورٹی کے تمام گیٹ بند کرنے کی ہدایت کردی ۔ فورڈ کی توقع کے برنکس عیسائی اور میبودی لڑ کے بھی مسلمان طلبہ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیے، تو پہلی مرتبداس کے ماشخے پر پسینے کے چند قطرے جیکتے نظرآئے۔ پُر وااور صنم نے راہ داری کی دوسری جانب لڑ کیوں کی صف بندی کروالی تھی۔ ا گلے ہی کھے ڈین گھبرایا ہواسابال ہے باہر نکلا۔'' بیسب کیا ہنگامہ ہے،فورڈ ....تم پولیس والے کس مرض کی دوا ہو....؟''میں نے لڑکوں کو ہال میں چلنے کا اشارہ کیا۔ ڈین اورانتظامیہ کے ارکان نے مزاحمت کی ۔'' تمہارے خلاف وارنٹ ہیں آیان .... تم ہال میں نہیں آ کے ہے۔'' میں نے احرکے ہاتھ سے تکنوں کا بنڈل لے کرڈین کوتھا دیا۔'' یہ پورے تین ہزار نکٹ ہیں، ہال کی تمام ششیں ہمارے پاس ہیں اور قاعدے کی روسے ہم آپ سب کو ہال سے باہر نکال کراہے با قاعدہ سل کروا تکتے ہیں،لیکن میں ایسانہیں کرنا چاہتا۔آپ کے'' معزز''مہمانوں کےسامنے آپ لوگوں کی سبکی کروانا ہمارامقصد نہیں،لہذا بہتر ہے کہ ہم بال کے اندر چل کر بات کریں۔'' ہمارے ہاتھ میں تین ہزار تکٹ و کمچے کرڈین کا پورا جوش صابن کے جماگ کی طرح بیٹھ گیااوراس نے ب چارگی ہے فورڈ کی جانب دیکھا۔فورڈ نے اسے نظروں بی نظروں میں خمل رکھنے کا اشارہ کیا اور پچھ بی دریس ہال طلبہ سے بحر گیا۔ڈ بنش این جی او والے بڑے پروجیکٹراور با قاعدہ تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے چند لمح طلبہ کے سیٹوں پر بیٹھنے کا انتظار کیااور پھرائیج پر چڑھ گیا۔ فورڈاور پولیس والے ہال کے درواز ول پرنک گئے۔این جی او والول نے پریشانی ہے ڈین کی طرف دیکھا۔ میں نے اوپر پڑھ کروہ بڑی اسکرین نیچے گرادی،جس پراُن کا فرول نے وہ متناز عدخا کے دکھانے کامنصوبہ بنار کھا تھا۔اسکرین زور دار آواز ہے نیچے گر کرٹوٹی تو ہال میں طلبہ کے نعروں کاشور گونج اٹھا۔وہ سب چانا رہے تھے۔ '' ہمیں کسی بھی غدہب کی تو ہین برداشت نہیں۔اپنے لیے ہرا یک کاغدہب'' مقدس'' ہے۔ڈین اپناسر پکڑے اگلی قطار میں لا چار بیشا تھا اوراین جی او کے سر برابان اس پر برس رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کرسب کو خاموش رہنے کا اشار ہ کیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ نیویارک کامیڈیا لمحد بہلحد میتمام کارروائی براہ راست نشر کرر ہاتھا۔ اپنے فلیش لائٹس کی روشن ہے جگرگار ہاتھا۔ میں نے ڈپنش این جی او کے سربراہ پرنظرڈ الی۔'' شاید آپ سب کو بیہ بات جان کر مایوی ہوکہ یوٹی ورشی کےطلبہ کی مرضی تے مطابق آج یہاں کوئی سیمینارٹیس ہوگا۔ نہ ہی کسی ختم کے خاکے وکھائے جائیں گے۔ بھیٹیت مسلم کا وُنسلر،اس وقت

میرے پاس میدطاقت بھی موجود ہے کہ میں یونی ورشی انتظامیہ سمیت آپ سب کو پانچ منٹ کے اندر ہال سے بے دخل کروا دوں،لیکن ہم مسلمانوں کو رواداری اور تہذیب کا درس مال کی گودہی سے ل جاتا ہے ،البذا با وجوداس کے کدآپ سب یہاں میر عظیم مذہب کی تو بین کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں آپ کو بعزت کر کے بیباں سے نہیں نکالوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس ہال میں چند عیسائی اور بیبودی علاء بھی موجود ہیں۔ وہ جنہیں ہمیں غداہب کی عظمت کا درس دینا چاہےتھا، وہ خوداس تماشے کا حصہ بے ہیں،لیکن خوشی کی بات سے ہے کہ ہماری نٹی نسل نے اس مقدس سرحد کو پار ند کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ میں عیسائی اور یہودی کا وُنسلر کوائیج پرآنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں ، تا کہ وہ یہاں میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوکراس میڈیا کے ذریعے تمام دنیا کو بیہ پیغام دے تکیں کہ ہماری نئ نسل، ہر ند ہب کے تقدّی کو جھتی ہےاوراہے پامال کرنے والوں کےخلاف بکجا ہوکرلڑنے کو تیار ہے۔'' جارج اورشمعون النجج پر چڑھآ ئے اور ہال آیک بار پھرنعروں اور تالیوں ہے گونتج اٹھا۔ میں نے عیسائی اور یہودی علماء کی طرف دیکھا۔'' آپ لوگوں میں ہے اگر کوئی انٹیج پرآ کر بات كرنا جا بتا ہ، تو ہم أے خوش آ مديد كہيں گے۔ يہ پيش كش ؤينش اوكوں كے ليے بھى ہ، جو ويسٹر گار ؤ كے بيانا كے كانا جا ہے تھے كى ك پاس کوئی دلیل، کوئی جواز ہے، اس نہ بہی تعصب اور بے حرمتی کا، تو وہ یہاں اشیج پر آ جائے۔'' ہال میں کوئی بل چل نہیں ہوئی۔'' ٹھیک ہے، تو پھر مجھے اجازت دیجیے کدمیں اپنے ایک معززمہمان کوانٹیج پرآنے کی دعوت دول ۔'' ڈین ، انتظامیہ اور این جی او والول نے چونک کر ادھراُ دھر دیکھا۔ میں نے مائیک میں زورے کہا'' ایرک، جم ،انہیں لےآؤ۔''اور پھرائیج کے پیچھے ہے وہ دونوں شیخ الکریم کو لیے برآ مدہوئے ، جوآج صبح کی فلائٹ ہے میری خاص درخواست پر نيويارک پيني تھے۔ عامر بن حبیب نے ان کی نیویارک آبدورفت کا پوراخر چدخود برداشت کیا تھااور ہم نے آخری کمیح تک اس بات کواس لیے خفیدر کھا تھا کہ کہیں آخری وقت پرانبیں ایئر پورٹ ہی ہے واپس نہ بھیج دیا جائے ۔مسلم طلبہ کواب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیخ ان کے درمیان موجود ہیں ۔فورڈ نے بے چینی ہے پہلو بدلا۔ ﷺ نے مسکرا کرمیرے سر پر ہاتھ پھیرااور ہال کی جانب متوجہ ہوگئے۔" السلام علیم .....میراند ہب ہر بات کا آغاز بمیشہ سلامتی کی دعاہے کرتا ہے۔ کیا آپاوگوں میں ہے کوئی یہاں اسٹیج پرآ کر با قاعدہ مجھ ہے مناظرہ کرنا جا ہے گا۔ کوئی ہے، جواس حرکت کا کوئی جواز ، کوئی توجیبہ پیش کر سکے؟'' ڈینش این جی او کاسر براہ اپنی جگد پر کھڑا ہوگیا۔'' ہم صرف اپنی آزادی اظہار کاحق استعال کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں،لیکن ہمیں بیحق استعال کرنے ے روکا جار ہاہے۔'' شیخ دچرے ہے مسکرائے۔'' بات اگر صرف آزادی اظہاری ہے، تو پھراس پروگرام کا اتنام بنگا ٹکٹ رکھ کرغریب مسلم طلبہ کوان کے اظہار کی آزادی ہے کیوںمحروم رکھا جار ہاتھا۔ کیا آپ کے یہاں بولنے کی آزادی پربھی نکٹ نگایا جا تاہے؟ بہرحال،ان پنچوں نے ہا قاعدہ قانونی طریقے ے اس آزادی اظہار کی قیت اداکر کے میچن آپ سے چھینا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بولنے کی اجازت دیتا ہوں ۔صرف میرے ایک سوال کا جواب وے دیں۔آپ کاتعلق کس غذہب سے ہے؟ عیسائی، یہودی، یاکسی اور فرتے ہے؟''این جی او کاسر براہ گڑ بڑا سا گیا۔'' ہم غذہبی شناخت کے بل پرکسی بھی برتاؤ کوتعصب بھتے ہیں۔' شخ انکریم نے ہال کی جانب دیکھا۔''سنا آپاوگوں نے۔ بدا پنے ندہب کی شناخت تک کوخفیدر کھنا چاہتے ہیں۔ حقیقت س ہے کدان کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ان کا ندہب صرف پیسا ہے۔ آج مسلمان کم زورقوم ہے،تو بیہ ہمارے نبی کا (نعوذ باللہ) تتسخراڑانے کے لیے میہ خاکے بچے رہے ہیں۔کل اگران کوکہیں سے زیادہ چیے ملے تو یہ یہودونصاریٰ کا غذاق اڑانے سے بھی بازنہیں آئیں گے۔ یہ کیا طرفہ تماشا ہے بھائی۔ پہلے کوئی ند بہباتو پکن او،اہے افتیار کے لیے، تاکہتم ہے اُسی ند بہب کی زبان اور دلیل ہے بات کی جاسکے۔ایک لاوین سے اب میں کیابات کروں؟ تم تو نتعین کو ہانتے ہو، ندموی کو، ندداؤڈ کو، ندسلیمان کو، ند بدھ مت کے حامی ہو، ند کس گروگر نقہ کے پیروکار۔ اساعیلی ہوندابرا ہیمی ، آ دم ہے ہویا البیس ہے؟ کہاں ہے تمہارابر اتلاش کرے میں تم ہے بات کی ابتداء کروں؟ اوراگران میں ہے کی کے بھی نہیں ہو، تو پھرتم صرف ایک بوسیدہ جسم ہو، بناروح کے ایک مریض جسم، جس کے اندرایک بیار ذہن بل رہا ہے۔ابتم جیسے مُر دوں ہے بھلا کیابات کروں؟''بال پرسناٹاطاری تھا۔این جی او کاسر براوتکملانے کے باوجود شیخ انکریم کی کسی بات کا جواب نہیں دے پایا۔ شیخ نے مسلمان طلبہ کی طرف اشارہ کیا۔" جانتے ہو، ان مسلم طلبہ کی تعداداس یونی ورشی میں کنتی ہے؟ صرف تین سوتیرہ کیکن بیتین سوتیرہ کا ہندسہ ہمارے ندہب کی تاریخ میں بڑاا ہم ہے۔ بھی موقع ملے ،تو غزوۂ بدر کے جاں نثاروں کی تعداد کسی مسلم اسکالرے پوچیے لینااورآج قدرت نے بیرخدمت بہال کے تین سوتیرہ طلبہ کے حوالے کررکھی تھی ،جے انہوں نے خوب بیجایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہاس سیمینار کی ناکامی کے بعد بھی تم لوگ کہیں نہ کہیں ہے ندموم حرکت وُ ہرانے کی کوشش ضرور کرو ھے،لیکن یا در کھنا کد دنیا بیں ہرجگدا یسے تین سوتیرہ مجاہد تمبارا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ملیں گے۔اگرمسلمان دہشت گرداور جنونی ہوتے ،تو آج یہاں ہے اس ڈینش این جی او کا کوئی بھی فروز تدہ واپس باہر نہیں جاسکتا تھا،لیکن آج پھر میں اس میڈیا کے ذریعے تمام دنیا کو پیغام دینا جا ہوں گا کہ ہم سے زیادہ مبذب اور رواد ارکوئی دوسرانہیں۔ہم اپنی روح کے قاتلوں کو بھی برداشت کرنا اوران ہے بات کر کے مسئلہ حل کرنا جانتے ہیں، لیکن ہمیں دیوارے لگانے کی کوششیں اب ترک کرنا ہوں گی۔وماالیناالا لبلاغ .....'' شخ نے بات فتم کی ، تو ہال تالیوں کی گونج سے پھٹنے لگا۔ با ہرگرتی برف تیز ہو چکی تھی اور شیخ نے برے والان کے بر فیلے میدان ہی میں ظہر کی نماز کی جماعت کھڑی کروانے کا فیصلہ کرلیااور پھر نیویارک کے میڈیانے سینظارہ بھی اپنی ٹی وی اسکرین کے ذریعے پورے امریکا کودکھایا کہ کس طرح ہماری واقع دارجبینوں نے سفیدکوری اور پاکیزہ برف پر بوسہ دے کراپنے مقدر بھی اجلالیے۔ ڈینش این جی اووالے ناکام ونامرادیونی ورش سے واپس لوٹ رہے تھے۔ ہم نے سلام پھیراتو ہم سب ہی کے آنسو برف پر گر گر کرموتی بن چکے تھے۔فورڈ میرےانتظار میں ہوشیار کھڑ اتھااوراس نے مزید نفری بھی منگوا کی تھی۔لڑکے بےحدمشتعل تھے،لیکن میں نے ان سب کو میدان کی بر فیلی فضامیں یججا کیا۔'' میں چاہتا ہوں کہ میری گرفتاری کے وقت ہم ایک اعلیٰ ظرف دشمن کا برتاؤ کریں۔ بیلوگ مجھے لیے بنا، یہاں سے نہیں جائیں گےاور میں نہیں جا ہتا کہ میرے ساتھ میرے دوست اور دیگر طلبہ پر بھی کسی جنون کا الزام گلے۔تم لوگوں کے پاس احتجاج کے اور بہت ذرائع موجود ہیں اور ابھی ہمیں ایک لمبی عدالتی جنگ بھی لڑنی ہے، البنداا پنی پوری طافت اُس وقت کے لیے بچا کررکھواور مجھے ہنتے چہروں کے ساتھ یہاں سے رخصت کرو۔'' وہ سب مزیدافسر دہ ہوگئے۔ میں نے سب سے پہلے شیخ انکریم سے اجازت طلب کی۔'' میرے لیے دعا تیجیے گا،ابھی جنگ کی ابتداء ہے۔ میں اس کے اختیام تک ثابت قدم رہوں ،اس کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں اور رہنمائی کی ضرورت رہے گی۔''انہوں نے مُسکر اکرمیرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ '' میری دعاہے کہتم ہمیشدای طرح سُرخ رواور کام یاب رہو، جیسے تم آج رہے ہو۔''ان کے بعد میں نے شمعون اور جارج کاشکر بیادا کیا۔وہ دونوں مجھ ے لیٹ گئے۔'' پاگل ہوئے ہوکیا؟ آج تم نے ہمیں زندگی کا ایک نیا نظرید دیا ہے۔ تہاراشکریدآیان۔'' پھرامرک ،جینی ، جم اورصنم کبیر قطار میں کھڑے تھے۔'' دیکھو،کوئی نہیں روئے گا، کیوں کداگر میں روپڑا تو تم سب ہی جانتے ہو کہ پھر مجھے دپ کرانامشکل ہوجائے گا اور یہ بات بھی کسی ہے چھپی نہیں ہے كه ميں روتے ہوئے بہت يُرالگنا ہوں۔' وہ سبمسكرادياورسب نے مجھے اپنے اپنے طريقے ہے رخصت كيا۔ان سب كے بعد بسام اپني بيكي پليس پونچھتا ہوانظر آیا۔ میں نے اے اسے سینے سے لگالیا۔'' اپنا خیال رکھنا اور میری فکرند کرنا۔ یاد ہے نا، ہم بچین میں ممی کوستانے کے لیے کیا کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے کھٹاراا پارٹمنٹ میں رہ لے، وہ ونیا کی کسی جیل میں بھی گزارہ کرسکتا ہے، توبیہ نیویارک کی جیل بھلامیرا کیا بگاڑ لے گی۔''بسام روتے روتے مسکرا دیا۔'' جلدی واپس آنا یار.... تم جانتے ہو، میں تمہارے بنائبیں روسکتا۔''میں اس کے بال سہلا کرآ گے بڑھااور تمام سلم گروپ ہے ماتا ہوااحر تک پینچ کیا۔ وہسر جھکائے پریشان کھڑا تھا، میں نے اُسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔'' ہمت کرو،اب آ گےتم ہی کومسلم کا وُنسلر کی ذینے داریاں جھانا ہوں گی۔ گروپ کو بکھرنے نید بنا۔'' برف باری تیز تر ہوتی جارہی تھی۔ ؤور کھڑے آفیسرفور ڈنے چلا کر کہا'' جلدی کرومسلم کاؤنسلر.... ہمیں دیر ہورہی ہے.... مجھے یقین ہے کہ نیو یارک کی عدالت جمہیں کم از کم عمر قید کی سز اضرور دے گی ، تب تمہارے پاس جیل میں بہت سال ہوں گے ،ان ملا قاتوں کے لیے.....'' میں نے اُس کی طرف دیکھا'' ہوسکتا ہے،ابیابی ہو،لیکن تم نے آج یہاں ایک آیان کو گرفتار کر کے متلقبل کے تین ہزار آیان پیدا کردیے ہیں۔ برا گھائے کا سودا کیاتم نے مسٹرفورڈ''سب سے آخر میں پُر وا کھڑی تھی۔ اُس کی آٹکھوں ہے آنسو بہدکراس کے گالوں پر جم رہے تھے۔ میں نے اس کی آٹکھوں میں جھا نکا۔ وہ میری طرف د کھے کر بولی' متم تو ہڑے وعدہ خلاف <u>نکلے</u> آیان احمد یتم نے مجھے آج کیفے وہسپر زلے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ دیکھو، شام بھی قریب آرہی ہے۔ اپناوعدہ پورا کیے بناہی چلے جاؤ کے کیا ۔۔۔۔؟'' میرا دل اندرے کٹ کٹ گیا۔'' میں نے آج تم ہے ایک اور وعدہ بھی تو کیا تھا، ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ۔اس فانی جمم کی حدول ہے آ کے نکل کرروح کے ملاپ کا وعدہ۔اوریقین کرو، میں یہ نیا وعدہ بھی نہیں تو ژول گا۔''پُروانے میرا ہاتھ تھام لیا۔'' میں تمہاری ہر بات پریقین کرتی ہوں آیان۔اور میں جانتی ہوں کہ ایک نہ ایک ون تم اپنا پچھلا وعدہ بھی ضرور پورا کروگے۔ میں آج کے بعد اپنی زندگی کی ہرشام اُسی کینے میں کھڑکی والی میز پرتہاراانتظار کرتے بتاؤں گی۔ جب تکتم واپس نبیں آ جاتے اور تب تک وہاں جینے بھی محبت کرنے والے آ كرمليں كے، دراصل وہ ہمارى ہى وفاكى تجديد ہوگى۔ہم اپنے نسل كے كل كے ليے اپنا آج قربان كررہے ہيں آيان۔ مجھے يقين ہے كەقدرت ہمارى بيد قربانی مجھی رائیگاں نہیں جانے دے گی۔'' فورڈ کے اشارے پر پولیس کی گاڑیاں آ گے بڑھ آئیں اورائیک پولیس افسرنے میراہاتھ تھام کر مجھے ایک کار کی پچھلی نشست پر بٹھادیا۔میرے دائیں بائیں وو پولیس والے بیٹے گئے ۔فورڈ نے اگلی سیٹ سنجال لی لڑ کے ہر فیلے میدان میں پولیس کی کاروں کے ساتھ دوڑ نے لگے۔سب میری جانب و کمچے کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ دُور بر فیلے میدان میں بسام اور دیگرلڑ کے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے اوران سب سے الگ پُر وانگم صم کی کھڑی ، دُور جاتی کارکود کھے کر ہاتھ ہلار ہی تھی۔ برف کا ایک گالا اس کی بلکول میں اٹک کراس کے آنسوؤں کا حقد بن گیا۔ کاریں تیزی سے برف کا میدان پارکر رہی تھیں اور رفتہ میرے عقب میں دھند بڑھتی جارہی تھی ، میں نے آخری ہار پلٹ کران سب کی طرف دیکھااور پھر رفتہ رفتہ وہ سب نیویارک کے ٹمبرے کاھتیہ ین گئے۔ میری آتھ ہے ایک آنسو ٹیکا اور میرے دل نے کہا۔'' الوداع ....اے میرے دوستو....الوداع میری درس گاہ....اے میرے ہم نفس ..... الوداع ....." (قتم شد)